منظم المارك السنت بالتان تضم في الفقد كفابين شال الاشباه والنظائر فن اول كاردور مبنا



مصنف علامرین الدین بن ابزاسیم بن نجیم میشاد ترموزرتیب شخ اینشه مفتی مصدیق هزاوی

مكتبرا كل تصر وآدرباراركيك. البي 042-37247301 0300-8842540



افلاص

LAY/97

جله حقوق محفوظ بين

الاشاهوالظائر تام تاب علامها بن مجم عضافة واعرظهم ליק בונננ: فخاله يدمنتي مخصد يق بزاروى د ظدالعالى :3.7 س اشاعت: 2015をル ٢٥١١٥٥ مكتبداعلى حفرت : 20 در بار مارکیث لا مور 042-37247301 0300-8842540

نون: کتاب کی پروف ریدگ میں انتہائی احتیاط سے کام لیا کیا ہے۔ تاہم بشری تفاض کے مطابق اگر کہیں خلطی نظرا کے اوادارہ کو ضرور مطلع قرما کیں۔

|      | فهرست                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
| مؤلم |                                                          |
| 8    | نواننسبب                                                 |
| 10   | źlż                                                      |
| 23   | ترا لما کی                                               |
|      | مارف مؤلف رحمة الشرعليه                                  |
|      | واعد کلیه - ·<br>د عند م                                 |
| 26   | فاعده تمبر 1                                             |
|      | یت کے بغیر ثواب ٹیس ۵۰                                   |
| 30   | قاعده تمبر 2                                             |
| *    | مورائ مقاصد کے مطابق ہوتے ہیں                            |
| 31   | ابحاث نیت<br>مرح د د د د د د د د د د د د د د د د د د د   |
| 32   | نیت کی حقیقت<br>نت کی مشر دعیت کاماعث                    |
|      |                                                          |
|      | تقرب کی اقسام                                            |
| 0.0  | ن اسور بیل سیف سرطان است.<br>منوی کی تعبین اور عدم تعبین |
|      | سون کی بیان اور عدم بیان<br>قضاه می تعیین                |
| 36   |                                                          |
|      | اختلاف چښکی پچپان<br>سنن مؤکده                           |
|      | مسمن مو كده                                              |
|      | لغاد و الماد                                             |
|      | -ین میں خطاء کا ضابطہ<br>منوی کی صفت ( فرض وغیرہ )       |
| 39   | اخلاص                                                    |
| 40   | دوعبادتون کوچھ کرنا<br>دوعبادتون کوچھ کرنا               |
| 41   | 17 C7 C9             |

# LAY/98 جمله حقق ق محفوظ بين

|           | الاهامواتظار               | -Upt         |
|-----------|----------------------------|--------------|
|           | اري                        | ניוט         |
|           | علامه المن فجم محاشة       | معنف         |
|           | قواعد فلهيد                | זקל. בגוננפ: |
| عكرالعالى | فالمديد منتى محمدين بزاروى | :3.7         |
|           | 88                         | صفحات:       |
|           | ارچ2015                    | ك اشاعت:     |
|           | پ 100 د چ                  | :44          |
|           | مكتبه اعلى حضرت            | : <b>/</b> t |
|           | در بار مارکیث لا مور       |              |
|           | 042-37247301               |              |
|           | 0300-8842540               |              |
|           | 0300-0042340               |              |

نون: كآب كى پروف ريد كل شرانهائى احتياط عام لياكيا ب- عايم بشرى تا منا كے مطابق اكركيس فلطي نظرة علواداره كوخرورمطلح فرماكيں۔

|    | قىدەنبر5                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 60 | ضررزائل كياجائ                                                        |
| 61 | منی قاعدہ نبر 1 _ ضرور تی ممنوع کاموں کے جواز کاباعث یں               |
| 61 | منى قاعده فبر2 فرورت كي قت ماح يز خرورت كى مقدار كے مطابق مباح ب      |
| 61 | (ب) عذر كے تحت جائز ہونے والا علم عذر كے تم ہونے پر باطل ہوجاتا ہے    |
| 61 | منمنی قاعده فمبر 3 ضرر ، ضرر عدد رئیس موتا                            |
| 62 | عبينبر1 فررعام كودورك كي ليضررفاص كوبرداشت كرنا                       |
| 62 | حیرینبر2-دو ضررول میں سے الکا ضرو برواشت کرنا                         |
| 62 | منى قاعده نمبر 4_ برو فسادى جكه چيو في فسادكوا ختيار كرنا             |
| 63 | منمنی قاعدہ نمبر 5_مصالح کے حصول کے مقابلے میں فسادکودور کر ٹااولی ہے |
| 63 | مغنی قاعد ونمبر 6 - حاجت ، ضرورت کے قائم مقام ہے                      |
|    | قايده نبر 6                                                           |
| 64 | عرف دليل محكم ب                                                       |
| 64 | ع ف اورشر ع كاتعارض                                                   |
| 65 | كياعال وف بشرع كالم مقام بوتا ب                                       |
|    | قاعده قبر 7                                                           |
| 66 | ايك اجتهاددوس عاجتهاد فيلس أوشا                                       |
|    | قاعده فمبر 8                                                          |
| 7  | طال وحرام كولاك جع مول وحرام كى دليل كوغليه حاصل موكا                 |
| 8  | منمنی قاعده مانع اور مقتضی کا تعارض ہوتو مانع مقدم ہوتا ہے            |
|    | قاعده نمبر 9                                                          |
| 9  | كياعبادات من دومرول كورج دينا كروه ع؟                                 |
|    | قاعده فمبر 10                                                         |
| 9  |                                                                       |
|    |                                                                       |

| 42                  | الياعبادت فيدوران دومري عبادت كي ني       |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 42                  | نيت كاوقت                                 |
| 43                  |                                           |
| 45                  | بقائع عادت من نيت شرطنين                  |
| 46                  | زبان عنيت كيشيت                           |
| 46                  | حديث هس (قلبي خيالات)                     |
| 47                  | مديث فس كي اقسام واحكام                   |
| 47                  | نيت كي شرائط                              |
|                     | قاعده تمبر 3                              |
| 48                  | یقین، شک سے زاکن نمیں ہوتا                |
| 49 لوين             | مسمنی قاعده فمبر 1 مسی چیز کا پی اصل حالت |
| 49                  | منمنی قاعدہ نبر 2 اصل مرات ہے             |
| 49                  | منمنی قاعدہ نمبر 3-اصل عدم فعل ہے         |
| 50                  | منمنی قاعده نمبر 4_اصل عدم                |
| بوقت كاطرف كرنااص ب | صمنی قاعده نمبر5_حاوث کی اضافت اقرب       |
| عِ إِثْرَت؟         | صنى قاعده نمبر6-اشياء مين اصل اباحت       |
| 51                  | صمنی قاعده فمبر 7_ جماع اصل میں حرام ہے   |
| 52                  | صمنى قاعده نمبر 8-كلام مين حقيقت اصل      |
| 52                  | قاعدہ نمبر 3 کے چندفواکد                  |
| 53                  | الصحاب                                    |
|                     | عَامِره بَنْرِ 4<br>قاعِره بَنْرِ 4       |
| 54                  | عقت آسانی کولاتی ہے                       |
| 54                  | عبادات وغيره من اسباب تخفف                |
| 59                  |                                           |

|                       | ناعده فمبر16                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 78                    | راج، حان كراته ب                                |
|                       | 17 فير 17                                       |
| 79                    | وال، جواب مين اوقيائي                           |
|                       | قاعده فمبر 18                                   |
| 80                    | ناموش آوی کی طرف قول کی نبیت                    |
|                       | قاعده تبر19                                     |
| 81                    | چند سائل مے علاوہ فرض بُلل ہے افضل ہے           |
|                       | قاعده نمبر 20                                   |
| 81                    | جي چرکاليا وام جاس کاديا جي رام ب               |
| 81                    | اشتاكي صورتيل                                   |
| 82                    | منى قاعده_جس كافعل حرام باس كى طلب يحى حرام ب   |
|                       | قواعد ونمسر 21                                  |
| المحاسر ادى جاتى ب 82 | جوفض کی چز کاوقت آنے پہلے اس کی جلدی کرے ای کے  |
|                       | تاعده نبر 22                                    |
| 33                    | ولايت خاصه ولايت عامدے زياد وقوى ب              |
| 33                    | شاط                                             |
| 33                    | ولي كيم واحب                                    |
|                       | قاعده ثمر 23                                    |
| 4                     | جس ظن من فلطى والشح موده فيرمعتر موتاب          |
|                       | تاعده نبر 24                                    |
| 3 کے                  | جى يى كايراه ئىدون اى كى يروكاد كركى كى دركى طر |
|                       | قار و فر کرو                                    |
|                       | مباشرادرسب جع مون توسم مباشري طرف مضاف موكا     |
| 5                     | الم الراب الرواد الم المراح حال المرا           |

|    | 17.3                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|
| 70 | منی قواعد                                               |
| 70 | تانع كانفرادى عمم يس موتا                               |
| 70 | متوع كاقد وقت تاك ماقد موجات                            |
|    | اس كرما قط الاف في خرع ما قط الوجاتى ب                  |
| 70 | الله ميتوع پانتدې پي و تک                               |
| تى | جو چیز تالی میں آبول دوتی ہاس کے غیر میں آبول نہیں دو   |
|    | قاعده فبر11                                             |
| 70 | عرانوں کا تفرف رعایا کی بھلائی پڑی ہوتا جا ہے           |
| 72 | التعبيد فبر 1 ما كم كافعل اورشر يعت                     |
| 72 |                                                         |
|    | قامده نبر 12                                            |
| 72 | شمات کی وجہ سے مدود کو ساقد کیا جائے                    |
|    | شياوراس كي اقسام                                        |
|    |                                                         |
| 74 | عبيه شمات ادرقصاص                                       |
| 76 | حدوداور قصاص سات مسائل بس ایک جے بین<br>تعزیر اور شمعات |
| (9 |                                                         |
| 76 | قاعده تجبر 13                                           |
| 75 | آزادانان كاغصب ادرضان                                   |
|    | قاعده تمبر 14                                           |
| 75 | ایک جنس کے دوادکام کا تداخل                             |
|    | تاعده فمبر 15                                           |
| 76 | كام كوممل چيوڙ نے كى بجائے عمل ميں لا نااولى ب          |
| 78 | منعنی قاعده اتاسیس اتا کیدے اوالی ہے                    |
|    |                                                         |

يون المرائن كالمرائد و المائد و المائد

ساق الفن الناف مل من من مسائل مع منال الدور واسلات ( خطوط ) الدور الله المداري الله المداري الله الله و القوا الله من الله و القوا الله و القوا الله و الله و الله و الله و القوا الله و الله و

1

الحديثه! راقم في جزئيات اور فروع عصرف فظر كرت موع محض قوا نين اور ضرورى مثانول بم مثانول بمثان بم مثانول بمثان بمثا

کتبہ المحضر ت جواشائق دنیا بی ایک اہم نام مے اور اس مکتبہ کی مطبوعات جی شسن طباعت کو اپنے دامن بی لیے ہوئے ہیں اس پراس ادارہ کے سربراہ علامہ تھ اجمل قادری عطاری زیر مجدہ مبارک بادے متحق ہیں اس کتاب کی طباعت کا سمرابھی ان کے سربجتا ہے۔ راقم علامہ موصوف کا شکر گزار سے کہ انحوں نے اس اہم کتاب کی اشاعت کی ذمہ داری قبول فر مائی اللہ تعالیٰ علامہ تھ اجمل قادری مدخلہ کو اجمع عطافر مائے ، مکتبہ المحضر ت کودن دوئی رات چو تی ترتی اور ' قواعد تھے۔ ' کے فیض کو عام فر مائے۔ آھی

محمصدیق بزار دی سعیدی از هری استادالحدیث جامعه جوریه

## ابترائے

فقیا و اسلام ادام الله فی محم امت مسلمہ کے دو تعقیم المرتبت محسنین میں جن کی اجتمادی کاوٹول سے ملت اسلامیہ نے اپیٹراپ فقی مسائل کا علق آن وسنت کی روثن میں حاصل کیا۔

بالخفوص فقد على جن كاسورى بيضروش وتابال ربااوراك ، پوراهالم آج بهى منورزندگى كام مسائل د واغزادى دول بااجمائل ، كروال سے نبایت جامع بهى مصادر مقل وقتى دائل سے مرضع بهى۔

فقبائ احتاف (ادام الله بركاتهم) في ناصرف البين زماف كم ملمانون بلكدة في والى ملكون عليدة والى الملكون كالمتحت الملكون في وجهورًا حرس من قيامت مكل استفاده بوتار صح كالد

علامداین تجیم رحمت الله علیه کی شمره آفاق کتاب "الا شباه والنظائر" ای سلسلے کی ایک کڑی ہے ۔ جے راوعلم کا کوئی بھی مسافر زادراه بنائے بغیررہ نہیں سکتا بالخضوص مسندا فقاء کورونق بخشے والے فقیباء کرام کے لیے اس سے استفادہ نہایت ضروری ہے۔

الاشاءوالظائرسات نول رمشتل ب-

پہلائن ۔ تواعد تھے اوران سے متعلق متعدد فروی مسائل پر مشتل ھے۔ دوسرافن ۔ فقیمی منوانات کے تحت فوائد پر مشتل ہے۔

تيرانن - الجمع والقرق كام موسوم عداوراس ش احكام كابيان ب-

چوتھافر: ۔ الغاز کے نام سے جے جس میں کچوفتھی مسائل سوال و جواب کی صورت میں کے مطاب کے عین اور پوشید علمی فقتی فزائد کو منظر عام پر الایا گیا ہے۔ •

بإنجال فن -اس من مختلف فقهي ابواب متعلق حياو ل كاذكر ب

علم فقدكي فضيلت

ملم فقد کی ایمیت دفنیات کا انداز واس بات سے بخوبی لگا یاجا سکل سے کداس کے حصول کے بعد انسان نصرف بنی افغرادی زندگی بلکہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی بیس بجر پورکر دار اداکر نے کے قابل بوجا تا سعے جب تک وہ علم فقہ سے بہرہ ور تبیل ہوتا، حقوق الشداور حقوق العیاد سے انعلم رہتا ہے اور جبالت کی واد یوں میں بھنگار ہتا ہے ابندا و حقوق کی اوا کی کرنا چاہے بھی قو معلومات ند ہونے کی بنیاد بر فود بھنے بلکہ دومروں کو بھی فلط راستے پر ڈالنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بی وجہ سے کداللہ تعالی نے دین اسلام کی تبلغ کے لیمام فقہ کا حصول لازی قرار دیا ہے۔ ارشاد خداو تک ہے۔

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في اللدين ولينزرواقومهم اذارجعوااليهم (عورة توبا يت 124)

تو کیوں نہ ہوا کدان کے ہر گردہ می سے ایک جماعت نظے کددین کی جھے حاصل کریں اور واپس آ کراپی قوم کوؤر سنا کیں۔

اور سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے بحض زاہد سے فقید کی برتری کی طرف اشارہ کرتے جوئے فرمایا۔

فقيه واحداشد على الشيطان من الف عابد

(جامع ترندى باب العلم صغر 384)

ا کے فقیہ شیطان پرایک ہزار عابد کی نسبت زیادہ بخت ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔

تفقهوا قبل ان تسودوا (سي بيلے فقد (وين كى بچھ) عاصل كرو۔ وصول سيادت سے بيلے فقد (وين كى بچھ) عاصل كرو۔

جیما کہ آپ نے گزشتہ مطورے معلوم کرلیا، فقد کی بنیاد چار چیز وں پر ہے۔قر آن، سنت، اجماع اور قیاس کوجن کی بنیاد اجتہاد واستنباط پر عاصل اور قیاس کوجن کی بنیاد اجتہاد واستنباط پر عاصل می کرنے کے لیے تیار نیس۔گویا ان کے نزویک قرآن وسنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرنے والے فقہاء کرام کی قمام کاوشیں ہے کاراور خلاف اسلام ہیں۔ حالانکہ و نہیں جانے کے قرآنی

بسم الله الرحمن الرحيم

فقداسلاي

علم فقه كي تعريف

لغوی اعتبارے فقد کی چیز کوجائے اور معلوم کرنے کا نام ہے۔ اصطلاح فتہاء میں اس کی تعریف یوں ہے۔

العلم بالاحكام الشوعية الفوعية المكتسب من ادلتها التفصيلية النادكام شرعية رعيد كاجانا جوائية فصيلى دالل (قرآن سنت، اجماع اورقياس) اخذ كي مول و (الدرالخار، جلد 1، من 5)

علم فقدكا موضوع

اس علم میں مکلف (عاقل و بالغ) مسلمان کے فعل یعنی فرض، واجب، طلال، حرام، مستحب اور کر دو د غیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

ماخذفقه

فقد كے چار ماخذ بيں قرآن سنت، اجماع اور قياس۔

علم فقدكي غايت

اس علم عصول کامقصد دارین کی سعادتوں ہیں ورہونا مے یعنی انسان دنیا میں خود بھی جہالت کی گھاٹیوں نے نکل کرعلم نافع کے اعلی مرتبہ کو پہنے جائے۔خود بھی احکام الهید پرعمل پیرا ہواور دوسروں کو بھی حقوق النداور حقوق العباد کی تعلیم دے کرآ خرت میں جنتی نعمتوں ہے مالا مال ہوجائے۔ دوسروں کو بھی حقوق النداور حقوق العباد کی تعلیم دے کرآ خرت میں جنتی نعمتوں ہے مالا مال ہوجائے۔ دوسروں کو بھی حقوق العباد کی تعلیم دے کرآ خرت میں جنتی نعمتوں نعمتوں مقد اسلامی صفحہ 11)

آیات، احادیث رسول صلی الشعلیه و ملم اور اقوال صحابه رضی الله تعالی عنیم میں غور و فکر کے دقا فوقاً پیش آنے والے مسائل کا عل حلاش نہ کیا جائے تو است مسلمہ کس کی طرف رجوع کرے گی۔ کیا ان کے زر یک مقیدہ ختم نبوت کی کوئی حیثیت نہیں اور دونہیں جانے کہ اب کوئی نیا نی نہیں آئے گا جوقر آن پاک کی تشکری دقوقتے کے ذریعے مسائل کا علی بتائے۔ بلکہ یہ فریضہ اجتمادی صلاحیوں سے بہرہ ورعلی ، کو سونیا کیا جے اور بیا مت مسلمہ پرالله تعالی کا بہت براا احسان ہے۔

#### غابراربعه

اجتهاد کا سلسله دور رسالت عی می شروع بو چکا تھااور نبی اکرم سلی الله علیه دسلم نے اس پر مسرت کا اظہار بھی قرمایا تھا۔ سحابہ کرام قرآن وسنت کی روشی میں پیش آمد و مسائل کا عل تلاش کرتے تھے۔ تا بعین نے بھی اس کام کوآ گے بر حایا اور یوں مختف علاقوں میں جہتدین کرام کی جماعتیں وجود میں آگئیں۔

ان فقیاء و مجہدین میں ہے بعض معزات کی فقد مدون ہوئی۔ اس کے لیے اصول وضوابط بتائے گئے اور اس طرح ان کے فقیمی غداجب جاری ہوگئے۔

لیکن ان فقیمی خداہب میں سے صرف چار خداہب درجہ شہرت کو پہنچے۔ عالم اسلام میں ہے والے مسلمانوں نے ان سے دشتہ جوڑ ااور ان کی فقیمی قیادت کو شلیم کیا۔ ان چارفقیمی خداہب کے بانی امام عظم ایو حقیقہ نعمان بن تابت، امام مالک بن انس، امام محمد بن اور لیس شافعی اور امام احمد بن حنبل رحم میں اللہ جیس جن کی فقہ بالٹر تیب فقہ مالکی ، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کہلاتی ہے۔

### تقليد

ابلسنت و جماعت كان چار قدام ب فقد ش كى ايك كى ماتح تعلق ضرورى معدادراس تعلق كوتقليد كه نام سے يادكيا جاتا ہے۔

بعض مفرین نے ارشاد باری تعالی و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفوقوا کی تغییر شن لکھا ھے کہ "حبل الله " (الله کی ری) سے (جماعت) مراد ھے کیونکہ اس کے بعد الله تعالی نے "لاتسفو قوا" (اورالگ الگ نه وجاوً) ارشاد فرمایا۔ الل علم کنزد یک جماعت سے فقیداورعلاء مراد

میں جو مخص ان او گوں ہے ایک باشت بھی جدا ہوا وہ گرای میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدو ہے حروم ہوا اور جہنم کا مستق ہوا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ، خلفا ، داشد مین اور بعد کے لوگوں کا طریقہ وہی لوگ پا سحتے ہیں جو اہل علم وفقہ ہیں۔ پس جو مخص جمہور فقہا ، اور سوادا عظم ہے الگ ہوا وہ اہل جہنم کے ساتھ مل گیا۔ لہذا اے مومنین کی جماعت! ہم پر نجات پانے والی جماعت! ہم السلہ و جماعت! کی احتاج لازم علے کیونکہ ان کی موافقت ہے ہی اللہ تعالیٰ کی مدو، حفاظت اور تو فیش عاصل ہوتی ہے۔ جبکہ ان کی مخالف ، ذلت ورسوائی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث مصاور آج یہ نجات پائے والی جماعت صرف عیار تم ایس مخصر ہے یعنی و و حقی ، مالکی ، شافعی اور خیلی ہیں۔ جو مخص اس دور میں ان چار ندا ہو سے فارج سے دو برعتی مستحق جہنم ہے۔

فارج سے دہ برعتی مستحق جہنم ہے۔

( حاشی العلیٰ وی کھی الدر مختی رجلہ ہے۔

ان چار نداہب میں نے فقد خنی کو جو تبولیت عامد حاصل ہوئی وہ چتاج تعارف نہیں۔ آج و نیا میں فقد خنی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی تعداد دیگر نداہب کے متعلقین سے کہیں زیادہ ہے۔ اب و کھنا ہے سے کہ وہ کوئی وجو ہات ہیں جن کی بنا پر فتی حنق ایک امتیازی شان کی حامل بن مئی۔ اس خمن میں مولانا شکی فعمانی لکھتے ہیں:

"امام ابوضیفہ رتمۃ اللہ علیہ اس صفت میں اپنے تمام ہمعصروں سے متازیتے کہ وہ نہ ہی القدس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس سے اور تمدن کی ضرور توں کو انھی طرح سجھے سے سے سرجعت اور نصل قضایا (مقدمات کے فیعلوں) کی وجہ سے ہزاروں ہیجیدہ معاملات ان کی نگاہ سے گزر بچے سے ان کی مجلس افقاء بہت بڑی عدالت عالیتی جس نے لاکھوں مقدمات کا فیعلہ کیا تھا۔ سے گزر بچے سے ان کی مجلس افقاء بہت بڑی عدالت عالیتی جس نے لاکھوں مقدمات کا فیعلہ کیا تھا۔ وہ مکی حیثیت رکھی تھے ان کے شاگر داور ہم نثین جن کی تعداد سیکنوں سے زیادہ تھی عموماً دولوگ سے جو منصب قضایر مامور سے ان باتوں کے ساتھ خودان کی طبیعت مقدندانہ اور معالمہ نے واقع ہوئی تھی۔ دہ ہر بات کو قانون کی حیثیت سے دیکھیے مساتھ فودان کی طبیعت مقدندانہ اور معالمہ نے واقع ہوئی تھی۔ دہ ہر بات کو قانون کی حیثیت سے دیکھیے سے اوران کی دیثیت سے دیکھیے سے اوران کی دیثیت سے دیکھیے تھا۔ (مولا تاثیلی فعمانی۔ سیرت فعمان ص 180)

### 4- ذميول كحقوق:

وہ غیر ملم جو ملمانوں کے ملک میں ان کے تابع بن کررہے ہیں ڈی کہلاتے ہیں۔ اسلام نے جس طرح مسلمان رعایا کو حقوق عطا کیے ہیں ای طرح ذمیوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی اوائی کا بھی اعلان کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ الشعلیہ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی فقہ میں ذمیوں کو جوحقوق دیے ہیں دنیا کی کی حکومت نے غیر قوم کو وہ حقوق نہیں دیے۔ فقہ حقی کے مطابق ذمیوں کے حقوق تحض زبانی دموی ہیں ملکہ یے ملک نافذر ھے ہیں۔ بالحضوص ہارون الرشید کی وسط حکومت انھی احکام کی بائر تھی۔ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زددیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر ہے۔

### 5- نصوص شرعيه عمطابقت:

ویے تو برام کی فقہ بھوص شرعہ یعنی قرآن وسنت سے ثابت سے لیکن الم اعظم رحمة الله علیہ کا اجتهاد واستنباط دوسر سے آئمہ کی نبعت زیادہ تو کا اور ملل سے مثلاً الم م ابوطنیفہ رحمہ الله کا ندیب سے کہ فاذ کے دوران عیم کو پائی مل جائے تو تھم فوٹ جائے گا۔ امام مالک اور امام احمد بن مغبل رحمة الله علیم ماس کے خلاف ہیں۔ امام اعظم کا استدالال ہے سے کہ قرآن پاک میں تھم کا جواز "فیلسم تسجیلوا ماء " (پائی نہ پاؤ) کی شرط سے مشروط ہے۔ جب شرط ندری قو مشروط بھی باقی ندر ہا۔ اس طرت کی ب شار مثالیں چیش کی جا سکتی ہیں گین یہ مختم مضمون ان کا متحمل نہیں بوسکل تفصیل کے لیے ویکر کتب کی طرف رجوع کیا جائے۔

طرف رجوع کیا جائے۔

(ایرت نعمان صفحہ کا اعجاء ۔

### شاه ولى الله اور فقه حقى

حضرت شاہ ولی اللہ محدث و بلوی رحمة اللہ عليہ بعدوستان كے بيطم لوگوں پر امام الوحنيف رحمة اللہ كي تعليد ضروري بيجة بين ، قرماتے بين:

"جب جالی آدی ہندوستان کے ممالک اور ماورائتھر کے شہروں میں ہواورکوئی عالم شافعی،
مالکی اورخیلی وہاں نہ ہواور ندان ندا ہب کی کوئی کی ب ہوتو اس پر واجب سے کدام م ابوضیفہ رحمہ اللہ علیہ
کی تقلید کرے اور امام اعظم کے ند بہ سے باہر تکلتا اس پر حرام سے کیونکہ اس صورت میں شریعت کی
دی اپٹی گردن سے نکال کرمہمل بریکاررہ جائے گا۔ (الانصاف مع اردوتر جمہ کشاف ہی 70-71)

## فقد حفى كي خصوصيات

علامشلى نعمانى فقد فقى يا في خصوصيات ذكرى بين:

1- عقل كے مطابق مونا:

فقد حقی عقل کے مطابق صے اور بیفقہ سائل کے اسرار ومصالح پر بنی ہے۔ اس سلسلے بی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح معانی الا ٹارکوسائے رکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غہرب، احادیث اور تورو فکر دونوں کے موافق ہے۔

#### :tonul 1-2

فقة حنى آسان فقد ب\_قرآن پاك ش متعدد جكد آيا هے كه "خداتم لوگوں پر آسانی جاہتا هے خن نيس جاہتائـ" (سورة البقروآيت 185)

سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "میں سید سے اور آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا

ہوں۔ (مندامام احمد بن خبل جلد 6 بس 116) ہے آسانی دین اسلام کا طرہ امتیاز سے اور امام ابوضیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کی فقد میں بھی بھی بھی بات پیش نظر رکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بے تار مٹالیس دی جا علی ہیں۔
یہاں صرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ مثلاً چوری کے ایک نصاب یعنی ایک المرفی میں متعدد چور
مشترک ہوں تو امام اعظم ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فزد یک کی کا باتھ نہیں کا ناجائے گا۔ جبکہ امام احمد بن
حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فزد یک برایک کا باتھ کا ناجائے گا۔

### 3- قواعد معاملات كي وسعت:

فقد فق كقواعد معاملات وسيع تمدن كموافق بي - امام ابوصفيف رحمة الشعليه كزويك معاملات كادكام الي ابتدائى حالات بن سيح كه تمدن وتبذيب يافته ملك كي لي بالكل ناكافى تحديث معابدات كاستحكام كقواعد منطبط سيح، ندوستاويزات وغيره كي تحريكا اصول قائم بواتخااور نه مقد مات كفيصلول ادرادا كشهادت كاكوئى با قاعده طريقة تحا، امام اعظم رحمة الشعليه ببلي فض بي جو ان چيز ول كوقانون كي صورت بن لاك- ひかはないかんかんかといるというというというというととくのからのちゃんから وفاها ع حينا في ومزت في النامام ومدالله على على الدر الدي الله الله ال عالم الله كالمراع المادي المعدد وكان كافتى مع عدد ورحيقت فوى فين مع بكدكي مفتى ( جيته ) كا كام فل كردياجا تا مع كد مستعلقي استاعتياد (40.1 Mes 14.1.0)

نقل فتوی کی صورتیں

كى منى كاقل كولى كرانى كى مورى وكى الله الماردة الفطيفراتين"اني جيد (حقى عنى) الله المحادول كالبوسكاب اليدياكان الل منى ع البنك كول من مدور دورايدك كومورف كاب على كالم يتلا عال وتت مك باتون إلى بلي أرى مع البدواكراوادر كتب) عالى المرود ودال خلاجاب اورجموط عن إلى جائے وال يرفقد ال ويد عامق و موكاكرجم الناب عن بيا باعظول عود معروف وشداة لب. (اينة)

رائ تول يرفتوي

منتی جہتد ہویا مقلد (عالم )اس پر واجب سے کدوورائ قول پائل کرے اورای پر فتوی و ـــ د ما سراين عابدين شاى وحدة الشعلية فرمات بين ــ

ان الواجب على من اواد ان يعمل لنفسه اويفتي غيره ان يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه (سال اتن عابد ين 100)

" بوقف عل كرا يا على دور عدولة في دعاى داجب عدد وال ول كوايات الماس كالماب كالعاد في وكابو- الماري المحلك في المحادد كالمحادد والمات التهاب آ گاہ ہوتا کراے دویا ہم کالف قبل کرتے والوں علی ایر کرتے گی جسیرے اور و حقارض قولوں عل عاليك وري وياك فاقت ماص بوجائد رسم مفتی ..... چندانهم اور بنیادی امور

شرى سائل عاملى على ابرشريت كفيكوالفنوى، اود الفنيا كاباع ب-البت معروف اورستمل القافة ي ص بحل كافع قاوي آتى بـ

شرى مندوريات كرن والكومسنفني اورمنديتان والكومتن كاباتاب منظ معلوم كرنا استنا واوراس كاجواب الما وكبلانا ب-قرآن بإك يس بيدولون لفظ استعال جوس فيل

ويستفتونك في النساء اوردوآب عادون كإدب شراوى (مريح) -UZ (127こんが)

قل الله يفتيكم فيهن آپ فراديجي الدُتال ان كيار على فوى ديا (عم مان)

فوى كادوتشيس بين -اى مليط يمن معزت المام احدوشاء يلى دارا فدفرا سقين " فَوْ كَا كَا دوالتمين بين م في اور حقق ، حقق يد ع كالتعميل وليل كاسعرات كي بعد فوى وا باع يى دولوك ين جن كوا كاب فوى كباجات بـ (ج) كباجات عدي فوى ديا عاقيد ال جعفراود فقيا إلاك الدان ميدوم عدات في"

ادر افي فوق ي الركول ما فروك كالوكول كالقرال عاده وكل كور بالماء تقليد كالور ياليا كر عديد كهاجا تا ص قادى اين ندوسه، غزى طورى اورقادى فيريد فيروادو الله كدمائ عى فاوق رضويب الشرقوالي الصالينديد وادرواضى كرف والابتاعا

( لَوَ الله ويعلمون المعلم معلم ومدمنا فاؤخ يشن والعور)

دورحاضر كاقاوى

るというとというでは、ころいしまからないはないないではこうの

6-مقلدين

وو مقلدین جواتوئی اورتوی کے درمیان ای طرح ضعیف اورتوی کے درمیان پھر ظاہر ند ہب اور روایت نادرہ کے درمیان تیز کر سکتے ہیں جے فتہ کی معتبر کتب متول کے مصنفین مثلاً کنز الدقائق و فیرو۔

اس کے بعدوہ عام مقلدین ہیں جوان نہ کورہ بالا امور میں سے کی گی کا قت جیس رکھتے۔

مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتب فقاوی اور ان کی ترتیب سے متعلق ملامہ شامی رحمة الله عليہ کا ان تحریب کے متعلق ملامہ شام کی رحمہ اللہ کا ان تحریب کے مسائل کو تین طبقات میں تقتیم کیا ہے:

1-مسائل اصول:

ان کوظاہر الروایت بھی کہاجاتا ہے۔ بیدہ مسائل ہیں جواصحاب ندیب یعنی حضرت امام ابوضیف، امام ابو یوسف اور امام احمد رحمة الشعنیم سے منقول ہیں اور بیر مسائل حضرت امام محمد رحمة الشرطایہ کی ورجہ ذیل چھ کتب میں پائے جاتے ہیں۔

(1) مبسوط (2) زیادات (3) جامع صغیر (4) جامع کیر (5) میر صغیر (6) میر کمیر ۔ ان کو خاہر الردایداس کیے کہتے ہیں کہ انھیں حضرت امام محد رحمة القد علیدے لُقة لوگوں نے روایت کیا ہے اور بیصد تو اتریا حد شہرت کو پینی ہوئی ہیں۔

علامة شاى فرماتے بين:

جوسائل ان کتب میں مردی ہیں وہ حضرت امام محمد رحمة اللہ علیہ سے خانج الروایت کے طور پر منقول ہیں۔ مفتی کو ان کے مطابق فتوئی ویٹا چاہیے۔ اگر ان سائل کی صراحثاً تھی نہ کی گئی ہو یا فقیہاء کرام کی ایسے سئلہ کو محمح قرار ویں جو خانج الروایت کتب کے علاوہ کتابوں میں مذکور ہوتو اس سئلہ کو افتیار کریں۔ طبقات فقباء

فتها وكرام كے چه طبقات ميں۔

1- جمبدني الشرع:

یددہ فقہا کرام میں جوتواعد واصول بنائے اور ادلہ اربعہ سے ادکام کا استنباط کرتے ہیں۔ یہ اصول وفروع میں کی کے مقلد نہیں ہوتے جسے جاروں مسالک فقہ کے انڈ کرام حضرت اہام ابوضیفہ، المام شافعی ، امام مالک اور امام احمد بن صنبل رحم ہم اللہ۔

2- مجتد في المذهب:

یفقها کرامان ندکوره بالاحفرات کے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق اولہ اربعہ سے احکام کا اشنباط وانتخراج کرتے ہیں۔ جسے حفرت امام ابو بوسف اور حفرت امام محمد رحجما اللہ یہ حضرات اصول میں مقلد ہیں۔

3- مجتد في المسائل

وہ مجتمدین جنسیں کی صاحب مذہب ہے روایت نہ لیے تو خود مسائل کا استباط کرتے ہیں الیکن اصول فروع میں مقلد ہوتے ہیں جیسے امام خصاف، امام ابوجعفر طحاوی، امام ابوالحن کرخی، ہمس الائر علوانی بخس الائر مزحی ہفخر الاسلام ہزدوی اور فخر الدین قاضی رحمت الله علیم۔

4-اصحاب التخريج:

یدلوگ اجتباد بالکل نہیں کر سکتے البتہ کی جمل قول کی دضاحت کر سکتے ہیں اور جہاں صاحب ند بہ سے منقول روایت میں دوباتوں کا احمال ہودہاں فیصلہ کرتے ہیں جیسے امام ابو بحرر از کی رحمۃ الشہلیہ۔ 5۔ اصحاب اللہ جمح

یہ حضرات 'نفرااولی' یا ''فرااضخ'' وغیرہ الفاظ کے ساتھ بعض روایات کو دوسری بعض پر نشیات دیج میں بیسے امام قد دری ادر صاحب بداید وغیرہ رحمۃ الشاہیم۔ التيار ع ين مكل إت زياده كل عرب كمنتى جهداد.

اوراگر کی منظے عی الم معظم رحمة الشعلی روایت ند طیق حفرت الم ما بو بوسف رحمة الشعلی روایت ند طیق حفرت الم مام د فرادرالم معلم حفرت الم محمد وحمد الشعلی کے طاہر قول اور اس کے بعد معزت الم محمد وحمد الشعلی کے طاہر قول رفتو کی ویا جائے۔
من وحمة الشعلیما کے مگاہر قول رفتو کی ویا جائے۔

امام ابوضف كقول رئمل كي صورت

جے پہلے بیان ہو چکا مے کرمفتی دوقع کے ہیں ایک حقیقی سفتی اور دومرے دو مفتیاں کرام جن پرعرفاسفتی کا اطلاق ہوتا ہے۔ مفرت امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے قول پران دونوں کے عمل اور فتو گی کاطریق کارفتقہ مے اس مللے می مفرت امام احمد رضا بر ملوی رحمۃ الشعلیہ فرآو کی ظمیر یہ سے ایول نقل کرتے ہیں۔

" حضرت الم ابو صفر رحمة الشعلية في ما ي كركى كے ليے جائز تيل كدو مارے ولى كا فتى دو مارے ولى كا توى دو الل اجتمادے نه اور اگر دو الل اجتمادے نہ اور اللہ من دے سکا ہے۔

ال سطے پر حفرت امام احمد رضایر یلی دعمة الشعلیہ نے اپنے رسالہ" اجلی الاطام" علی نہایت معقول دیل بحث فرمائی ہے بیدرسالہ قادی رضوبہ جلد اوّل (طبع جدید از رضا فاؤیڈیشن اعرون او باری درواز والا ہور عی شائل ہے۔ ہزاروی)

مفتی کے لیے شرائط

- - 🖈 منتی بیدارمغز ہوتا کہ لوگوں کو حیار سازی سے تحفوظ رکھے۔
- الله مفتى بدلازم مع كدماك (مستفنى) كواقد كي تحقيق كر اورزا عي صورت من فريقين

### 2-ساكل النواور:

یہ سائل بھی ان اصحاب نہ ہب جمہتدین ہے مروی ہیں لیکن ان مذکورہ بالا کب بھی نہیں بھکہ دوسری کی جمہ بال کب بھی نہیں بھکہ دوسری کی کی بھی جاتے ہیں چاہے دہ کی حضرت امام کدر تربہ الشطید کی تصانیف ہوں بھے معزت کی سانیات، بارونیات، جرجانیات اور در قیات وغیرہ ۔ یا دوسرے معزات کی کتب بھی ہوں بھے معزت المبار مستن میں زیادر حمدالشک کتاب 'المجر د''

#### 3- فآوى وواقعات:

یدوہ سائل ہیں کرماخرین جمیدین نے ان کا استباط کیا یعنی جب ان سے سائل ہو جھے کے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے حقد مین الل خرج سے کوئی روایت نہ پائی تو اجتماد کیا۔ یہ صفرات، حضرت الم ابو یسف اور حضرت الم مجدر حمین اللہ خرج سے کوئی روایت نہ پائی تو اجتماد کیا۔ یہ صفرات، حضرت الم ابو یسف اور حضرت الم مجدر حمین اللہ کے مثا گرد یاں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ بیسے ابواللیث محرفتدی رحمۃ اللہ علم ان کا تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ بیسے ابواللیث محرفتدی رحمۃ اللہ علم ان کا تو کی کتاب النواز ل ہے۔

### فتوى ميس تتيب اقوال

اگر کی مسئلہ می حضرت امام عظم رحمة الشعلیداور دیکر ختی آئم کی اقوال عقف ہوں آؤکی قول پر فتویٰ دیا جائے گا؟ اس ملیلے عمی علامہ شامی نے "فاویٰ سراجیہ" نے تقل کیا مے کہ مطلقاً فتویٰ حضرت امام اعظم رحمة الشعلیہ کے قول پر ہوگاس کی تقصیل عمی وہ یوں ذکر کرتے ہیں:

ثم الفتوى على الاطلاق على قول ابى حنيفة ثم قول ابى يوسف ثم قول محمد ثم قول زفر و الحسن بن زياد وقيل اذا كان ابو حنيفة فى جانب و صاحباه فى جانب فالمفتى بالخيار والاول اصح اذالم يكن المفتى مجتهداً

(دراكل اين عابدين محكو)

پر فتوی مطاق حضرت ما مهابوصنیف دیمة الشعلیه کقول پر ہوگا اس کے بعد حضرت لما مهابولیست پر حضرت امام محمد اور اس کے بعد حضرت امام زفر اور حضرت حسن این زیاد رحمة الشعلیم کے قول پر کہا گیا ہے کہ جب حضرت امام عظم رحمة اللہ علیہ ایک طرف ہوں اور صاحبین دوسری طرف تو مفتی کو

كولاب كريد من اكر چائورى موال كائر يرى جواب سائل فراكل ال كرة عدم المستح مون وي يد

اگر چدام اعظم رحمة الله عليكا تول مقدم مصيكن جهال اسحاب فتوى اور اسح برج نے كى دوسر مقول برقتى نے كى دوسر مقول برفتوى دياس كور جي دى تواس كے مطابق فتوى دے۔

1

4

نوف: محض طلباء کرام کی را جنمائی کے لیے "رسم مختی" سے متعلق چند سفو تحریر کردی ہیں ور ندائ مسئلہ پرکائی تفصیل کی تنجائش ہے۔ طلباء کرام سے تزارش ھے کہ وہ اس سلسلے ہیں امام حمد رضا بر یکو کی دھمۃ الشعلیہ کے دسمالہ مہارکہ" اجلی الا علام" علا سرشای کے" دسمائل ابن ماہدین "اور قاوی عالم کی مقدم کا بالاستیعاب مطالعہ کریں۔

محمصديق بزاردي

## تعارف مؤلف عليه الرحمة

نام ونسب

معرت طار فی این ایک ایم ای این ایدین این ایدان ایک بن ایدار دسته استهم است می در آپاین نجم کام م مشهورین جوآپ کی می جدای کی طرف نیست ها پ کی دا دت معرب در این ایک دا دت معرب در ایک دارات معرب در ایک در ای

آپ کاما تذہ

ملاسٹ این ججم دصتات طیہ نے طامہ قاسم عن قلطو ابغا ، شخ ایو الفیض سلی ، یہ وان کر گیا ،
این این میدانعال حق شخ ش نے اللہ ین بلقینی اور شخ ان سلام احمد بن یونسی تھم النہ سے تحصیل علم کی سعادت حاصل کی اور طوم مر بید (مقلیہ ) ونقلیہ کے کیا ایک بہت یوی جماعت کے سامنے ذافو کے تلکہ تبری بی بی بی ایک اور شخ طامہ شخ معارف بی شام ہیں۔
تلا تہ کیا جن میں شخ طامہ تو دالدین دیلی ماکی اور شخ طامہ شغیر منزی ترحم النہ بھی شامل ہیں۔
تدر لیس اور فتو کی

آپ کے طبی شخ مغربی در متالفہ طلیہ نے آپ کو افقا ماور قد دلیں کی اجازت دی اور آپ نے مثال گراسا تذہ کی کو جودگی میں فقو کی اور قدر کی کی متد کوروئتی بخشی اور اس ملسلے میں بالضوی اور ای مقدمیت میں آپ کی فوقیت اور نجابت کا جربو کی۔

آپ نے محمل آربیت اسلای اپ شخ مارف باللہ سلیمان نصری رحمت اللہ علیہ ہے مامس کی ۔ حضرت این تجم رحمت اللہ علیہ کوشکل مسائل کے حل کے لیے خاص ذوق مرحمت ہوا تھا جس میں آپ باتی اوگوں سے میتاز تھے اور لوگ آپ سے بہت زیادہ می اور تھے ایس آپ تھیں آپ تھیں۔ کرتے تھے۔ پر حکومت کرتے تھے۔ پر حکومت کرتے تھے۔

آپ کے تلاندہ

آپ سے عام لوگوں بالخصوص علاء اور طلبائے علوم دینیہ نے بہت زیادہ نفع حاصل کیا چند

وصال

جعزت امام این مجیم رصنداف علی کاوسال 100 و عن تاسور عی بوداور معزت سیده میکند. رضی الله عنها می سزاد مقدی می قریب آپ کورش کیا گیا -الله تعالی آپ کی آفرزیر الواری سید فیزر مقیمی جزل قربات آبین

الدے : راقم الد مدیل بزاروی کو 2005 میں جامعان جری قدریب الاند کورس می شرکت کے دوران حوز کر الدوری کا فرکت کے دوران حوزت مید و میکندر اللی الله عنها کے جوار مقدی پر حاضری کا شرکت حاصل بورا موران الله

نوت

مؤلف طيد الرحمة كالدفعارف الرفي كمّاب عن قرير ب-راقم في ال كالرج مركباند حواله جات

1- شررات الذهب المن الحاوم على (358/8)

(154/3)174/4/16 -2

محرصديق بزاروي

したというといくいる

1- آپ کے بھائی فران اور ایم ماحب العر

でしいいでからがある -2

色のかかりにこうといるとはからにはかからる

4. ميدالتقارالملتي، جوندى تريف عمني تق

آپ کی تالیفات

حفزت الم مائن فهم ره تداخه طيري تاليفات كالحلق فقد اوراصول فقت عم آب في المجال فالله من المجال فقت من المباري المجال فالمحال المجال في المجال في

2- مادر نعی رحمد الله مایدی تعنیف کز الدی فق کی شرع برا ارافق کے نام سے تعلی اور بر

3- النواك الريد في الملد الحسيد - الله الله على آب في ايك يزاد عد الكوامد يح

4 المرجاني ك موف كاب عداية يه العلي في المداية عم عظل كعي

5۔ "الرمائل الرور" في القناد في الرور" يكاب رمائل الن الحجم على عم عمروف مع ال عمل وافعات الحمر ي معلق افتها وفد ب عماقوال وزج كي بين .

اصول فقة

عاسان فيم رحمت الشعليات احول فقد عي دوكا على الكيس

- عقراق

1011/2 -2

حاصل كلام

مندرجہ بالا گفتگو کے نتیج میں ثابت ہوا کداس حدیث میں اس بات پردالالت نہیں کدوسائل (وضود فیرہ) میں نیت شرط ہو کو تکدان کا حکم د نیوی ہے۔

عبادات میں نیت کی شرط

بادات من بيت ك شرط براجماع صبحض معزات في عبادات من نيت ك شرط كمليله من اس آيت ساستدلال كيا ب-

وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (سورة البينه آيت ۵)
اوران كوية م ديا كياكه وه الله تعالى كى عبادت اس طرح كريس كداس كے ليے نيت كو

کین کہا گیا کہ یہاں عبادت ہے مرادتو حید ھے کیونکہ اس پرنماز اور زکو ۃ کا عطف ھے۔ (اور معطوف اور معطوف علیہ میں مغائرت ہوتی ہے) الہذاا جماع والی دلیل زیادہ مناسب ہے۔

جهال نيت شرطنهيل

وضور بخسل، موزوں پرمح ، کپڑوں ، بدن ، مکان اور برتنول سے نجاست هیتیہ کو دور کرنے کے لیے نیت شرطنیں ۔ بیا ممال نیت کے بغیر مجمع ہوتے ہیں کیونکہ بیعبادت نہیں بلکہ اس کا دسیلہ ہیں۔ البیة حصول او اب مقصود ہموتو نیت ضروری ہوگی اس کے بغیر تو اب نہیں ملے گا۔

تتيم كامئله

ميت كاغسل

میت کونسل دیے ہوئے اس بات کے لیے نیت شرطانیں کداس کے بغیر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی یا یہ کداے طہارت حاصل ہو بلکداس لیے شرط ھے ملکنین کے ذمہ سے سے فرض ساقط ہوجائے قواعدكليه

قاعده نمبر 1

لانواب الابالدية (نيت كے بغير تواب بيں ماما)

سركارووعالم صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاو قرمايا:

انما الاعمال بالنيات (ميح بخارى جلداول )(ائال كر حكم) كادارومداريت

(41

علاء كرام فرماتے ہيں۔

بیصدیث اقتضاء النص کے قبیل سے سے کونکہ تقدیر عبارت کے بغیراس کامفہوم سے نہیں اس لیے کہ بے شار کام ایسے ہیں جونیت کے بغیر دوست ہوتے ہیں۔

لبذايبال مضاف مقدر موكا يعني "حكم الاعمال" اعمال كاحكم نيت كيغير ثابت نبيل موتا

حكم اعمال كي أقسام

ا مُمَالَ کَاعَلَم دُوتِسُمُوں پِر مُشْمَلَ ہے۔(1) انْروی عَلَم (2) دنیوی عَلَم اخروی عَلَم کی دوقشیس ہیں(1) ثواب(2) عقاب دنیوی عَلَم کی بھی دوصور تیں ہیں(1) صحت(2) فساد

ال بات پر اجماع جے کہ اس میں اُخروی حکم مراد سے کیونکہ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ
ثواب اور عقاب نیت کے بغیر نہیں ہوتا لہذا دومرے معنی لعنی دغوی حکم کی نفی ہوگئ کہ وہ یہاں مراد نہیں
اس کی دجہ یہ ہے کہ حکم مشتر ک ہے، اس میں عموم نہیں (اور مشتر ک میں ایک معنیٰ ہی مراد ہوسکتا ہے)
دومری دجہ یہ ہے کہ کلام کی صحت نے لیے اُخروی حکم مراد لینے سے ضرورت پوری ہوجاتی
ہے لہذا دینوی حکم مراد لینے کی ضرورت نہیں دومری دجہ زیادہ منا سب سے کیونکہ پہلی دجہ کو مخالف فریق
نہیں مانیا کیونکہ ان کے زد دیک یہ عموم مشتر ک ہے۔

ثواب اورصحت عبادت

۔ اور کے لیے عبادت کا سیح ہونا شرط نہیں بلکہ نیت پراؤاب ملتا ھے اس لیے جس کی تمازاس کے قصد دارادہ کے بغیر فاسد ہوجائے تواسے نیت کی دجہ ہے تواب ملے کا مثلاً کسی شخص نے بے وضو ثماز پڑھی حالا نکہ اس کا خیال تھا کہ دہ باوضو ھے تو نماز فاسد ہوگی لیکن اسے تواب ملے گا۔

ز کو ۃ اورنیت

ز کو ہ کی اوائیگی نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی البتہ اگرتمام نصاب صدقہ کرے تو نیت کے بغیر بھی فرض ساقط ہوجائے گا۔ اگر سامان ہوتو تجارت کے نیت ضروری سے بلکداس کے ساتھ ساتھ تجارت کامل بھی لازم سے ہمیہ مصدقہ خلع ،مہراورومیت کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔

روزه اورنیت

روز وفرض ،سنت اورنفل سب کے لیے نیت ضروریٰ ھے اس کے بغیرروز و پھی نہیں ہوگا (باتی تغمیل آ گے آر بی ہے )

حج اورغمره

جج فرض ہو یانفل اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ھے عمرہ کا بھی یہی تھم ھے البت عمرہ م صرف سنت ہوتا ھے جج کی نذر مانے تواس کا تھم فرض کی طرح ہے۔

اعتكاف اور كفّارات كے ليے نيت

اعتکاف واجب ہویا سنت یانفل سب کی صحت کے لیے نیت ضروری ھے اور کفارات کے صحح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے اور کفارات کے صحح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ھے وہ غلام آزاد کرنے کی صورت میں ہویاروزوں یا کھانا کھلانے کی صورت میں ہو۔

قربانی اور نبیت

قربانی منحایا ہولیعنی جوعام مسلمان کرتے ہیں یابدایا ہوجوقر بانی حاجی صاحبان کرتے ہیں ان میں نیت ضروری ھے لیکن بیزیت جانور کوخرید نے کے وقت ہوگی ذیج کے وقت نہیں۔ ( یعنی میت کونسل دیناان پر فرض ہے ) عبادات میں نیت کی شرط

تمام عبادات کی صحت کے لیے نیت نثر ط ھے البتہ اسلام قبول کرنے کے لیے نیت نثر طانبیں اس کی دلیل میہ ھے کہ مکڑ ہ (جے اسلام پر مجبور کیا گیا) کا اسلام قبول ہوتا ھے اور کفر کے لیے نیت نثر ط تھے اس کی دلیل میہ ھے کہ مکڑ و کا کفر سجے نہیں ہوتا۔

موال: مذاق میں کلمہ کفر کہنے والے کا کفر ثابت ہوتا ھے حالانکہ اس کی نیت نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ کفر کے لیے نیت شرط نہیں؟

جواب: نداق من کلمه كفر كهزا بذات خود كفر هے لېذانيت كي ضرورت نهيں هوتي \_

نمازين داخل مونے اور نكلنے كے ليےنيت كامسك

نماز میں داخل ہونے کے لیے نیت ضروری ھے دہ نماز فرض ہویا کوئی دوسری نماز نفل وغیرہ۔ لیکن جب نماز سے نکلنا چاھے تو محض نکلنے کی نیت سے خارج نہیں ہوگا بلکہ کوئی ایساعمل پایا جانا ضروری ھے جونماز کے منافی ہے۔

مقتری کے لیے امام کی نیت

امام کی افتداء کے لیے نیت ضروری ھے لیکن امام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مقتریوں کی نیت کرے البتہ جب امام کے پیچھے خواتین ہوں تو امام پر لازم ھے کہ ان کی نیت کرے بعض علاء کرام نے جمعہ اور عیدین کو اس مے متثنی قرار دیا ھے اور میں سے حصے مے (یعنی ان اجتماعات میں امام پر عور توں کی نیت کرنالازم نہیں)

چند دیگر عبادات

مجدہ تلاوت، بحدہ شکر، بحدہ بھو: جمد اورعیدین کے خطبہ کے بھونے کے لیے نیت شرط ہے۔ اذان کے میچے ہونے کے لیے نیت شرط نہیں او اب کے حصول کے لیے شرط ھے بچے قول کے مطابق قبلہ دُرُخ ہونے کے لیے نیت شرط نہیں۔

غلام آزاد کرنااور دصیت کرنا

غلام آزاد کرنے کے لیے نیت شرطنیں کوئکہ یہ بنیادی طور پر عبادت نہیں کی وجہ سے کہ کفار مجمی غلام آزاد کر کتے ہیں مدتر یام کا تب وغیرہ بنانے کا بھی یہی تیم ہے۔

ومیت کا بھی بی تھم مے کہ اس کی صحت کے لیے نیت شرط نیس قرب الی کے حصول کے لیے نیت کرے قواب مے گا۔

#### طلاق اورنيت

صری طلاق میں ہے۔ ہی حاجت نہیں البتہ یہ فرق مے کہ بطور قضاء طلاق صریح نیت کی ہی اج نہیں دیا ٹیا بعنی اللہ تعالیٰ کے بہنے ہے گئی اوجہ مے کہ خطاء سے دی گئی یا طلاق کا لفظ ہول کر گرو کھولنا مراد لے تو عنداللہ ہی تنہیں ہوتی۔

وال : بطور مذاق طلاق دی گنی تو وہ نافذ ہو جاتی ھے حالا نکہ وہاں نیت نہیں ہوتی پیر طلاق قضاء اور دیانتا دونوں طرح ہو جاتی ہے۔

جواب: اس کی وجہ سر کاردوعالم صلّی الله علیه وآله و کلم کاار شادگرای معے که آپ نے نداق میں طلاق کو سخیدگی کی طرح قرار دیا ہے۔

نون: اگر کناپہ لفظ استعال ہوتو طلاق کی نیت ضروری ھے البتہ مذاکرہ طلاق یس کناپہ لفظ استعال کر ہے تاکم مقام ہوتا ہے۔

## قاعده نمبر2

الامور بابمقاصد با (امورای مقاصد کے مطابق ہوتے ہیں)

یعن کی کام ہے جوتصد کیاد ہی مراد ہوگا ادراس کے مطابق تھم ہوگا مثلاً انگور کارس کی شخص پر فردخت کیا جو شراب بنا تا ھے اگر اس کا ارادہ اے فردخت کرنے کا ھے تو جائز ھے ادرا گر شراب بنانا مقصود ھے تو حرام ہے۔

مورت کے لیے خاوند کے علادہ کی عزیز کے فوت ہونے پر تمن دن سے زیادہ ترک زینت (مین سوگ) جرام مے لہذا اگروہ تمن دن سے زیادہ زینت ترک کرتی جے تو اس کے مقصد کو دیکھا

ہ سیں اور الم قاضی خان رحمته الله علیه فرماتے ہیں اگر شراب فروخت کرنے والاشراب کا برتن کھولتے ہوئے دسلی الله کا برق کھولتے ہوئے دسلی الله کا میں کھے' صلواعلی الله کی' تو ہوئے اب کے اسلواعلی الله کی' تو اسلواعلی الله کی' تو اسلواعلی الله کا سے تواب کے گا۔

اس کی بے شارمثالیں ہیں اور اس قاعدہ کا تعالی بھی نیت کے ساتھ ہے۔

#### ابحاثِنيت

### (1)نيت كي هيقت

لغوى معنى

افت من نيت تصد (اداده) كوكت بين جيرا كرقامون بن حينوى الشسى ينوية نية (معدة واور خفف دونول طرح) تصدة \_

### اصطلاحي شرعى تعريف

تلوی شی ہے: "قصد الطاعة والتقوب الى الله تعالىٰ في ايجاد الفعل" كى فعل كوبروكارلاتے ہوئے فرما نبردارى اور قرب فداوندى كا قصد كرنا۔

اعتراض: یتعریف کی مل کورک کرنے پر صادق نہیں آتی کونکہ اس میں فعل کے کرنے کاذکر ہے۔ جواب: ترک کرنے کی دوصور تیں ہیں (1) الکف (زک جاتا) اور یفعل ھے(2) عدم (کسی چیز کا نہوتا) دوسری صورت انسانی قدرت میں نہیں آتی اور پہلی صورت میں تقرب پایا جاتا ھے کیونکہ جب (برے کام ہے) قرب خداوندی کے لیے زُکے گاتو یہ تقرب بھی ھے اور فعل، مجی ۔ قاضی بیضاوی دحمت اللہ علیہ نے یوں تعریف کی ہے۔

بانها (ان النية) شرعا الارادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى

وامتثاله لحكمه

شری طور پرنیت اس اراد و کانام ھے جوالے فعل کی طرف متوجہ ہوتا ھے جواللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اوراس کے بھم کی تعمیل کے لیے کیا جاتا ھے آپ فرماتے ہیں۔

لغت بض ثيت برح "انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغوض من جلب نفع اور دفع ضرحالا اوماًلا"

دل کا اس چیز کی طرف مائل ہونا جے وہ کسی غرض کے موافق دیکھتا ھے وہ نفع کا حصول ہویا دفع ضرر ہوجال میں یامنتقبل میں۔

(2) نيت كي مشروعيت كاباعث

علاء کرام فرماتے ہیں نیت کی مشروعیت کا باعث میہ ھے کہ عبادات کو عادات سے اور بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کیا جائے۔

مثال نبر1

جس طرح روزہ توڑنے والی چیزوں ہے رک جانا کیونکہ ان سے بعض اوقات پر ہیڑ کے طور پراچتنا ب کیا جاتا ھے یا بطور علاج ان ہے رُکتے ہیں یا ان کی حاجت نہیں ہوتی (مثلاً مجوک اور پیاس نہیں ہوتی تو کھانے پینے ہے رُکتے ہیں تو ان صور توں میں روزہ نہیں ہوگا کیونکہ روزے کی نیت نہیں ) مثال نمبر 2

مجدیں بیضنا بھی آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے (یہ بیضنا عبادت نبیں عبادت تب ہے جب نماز کے انتظار کی نیت ہو۔ 12 ہزاروی)

مثال نبر 3

جب کوئی شخص مال دیتا ہے تو مجمی وہ ہمہ ہوتا ہے یا د نیوی غرض کے تحت دیتا ہے اور بھی قرب خداوندی مطلوب ہوتا ہے جیسے ذکو قاور صدقہ (توانتیاز نیت سے ہوتا ہے)

مثال مبر4

جانور ذیج کرتا کبھی کھائے کے لیے ہوتا ھے تو مباح ہوگایا متحب ہوگا اور کبھی قربانی کی غرض ے ذیج کیاجاتا ھے توبیو عبادت ہے۔ کبھی کسی امیر (حکمران) کے آنے پر ذیج کیاجاتا ھے تو حرام ہے۔

تقرب کی اقسام تقرب الی اللہ بھی فرض ہوتا ہے بھی قبل اور بھی داجب ہوتا ہے قان میں اتنیاز کے لیے میت شروع کی گئی۔

كن امور مين نيت شرطنهين

جومل خالعتا عبادت معاس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نبیس اس میں نیت شرط نبیس مشلاً ایمان، معرفت خداوندی، خوف خدا، امید، نیت، قراً ات قرآن اور اذ کار (میں نیت شرط نبیس) کیونگہ یہ خودمتاز ہیں کسی اور کے ساتھ ملاوٹ نبیس خودنیت بھی نیت کی تماج نبیس ۔

علامہ بینی رحمتہ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں فر مایا کہ اس بات پرا جماع سے کہ تلاوت ، اذکار رواذ ان نیت سے تابع نہیں۔

(3) منوی کی تعیین اور عدم تعیین

منوی (جس عمل کی نیت کی جارہی ہے)اس کی دوصور تیں ہیں۔

(1)عبادت(2)غيرعبادت

اگرعبادت ہوتواس کے لیے دقت کی تمن حالتیں ہیں۔

1۔ قرف: مؤڈی (جے اداکیا جارہ ہے) کے لیے وقت کے ظرف ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ اس وقت میں اس عبادت کی تعیین ضروری اس وقت میں اس عبادت کی تعیین ضروری اس وقت میں اس عبادت کی تعیین ضروری معملاً نماز ھے اگر وہ ظہر کے فرض اداکر رہا ھے تو نیت میں ظہر کا ذکر ضروری ہوگا مطلق ظہر کے یا آج کی نماز ظہر کے دونوں طرح ٹھیک ہے۔ (کیونکہ وقت میں ظہر کی نماز کے علاوہ مجمی گنجائش ہے)

ديگر فرض نمازوں كا بھى بہى تھم بے۔اى طرح لفظ دفت بھى استعال كيا جا سكتا ھے مثاناً "ظہرالوقت"اى طرح عصر،مغرب وغيره يا فرض الوقت كيے۔

نوٹ: جمعہ کی نماز کے لیے فرض الوقت نہ کھے کیونکہ اصل میں اس وقت کی فرض نماز ، نماز ظہر سے البت ہود معزات اس وقت کی فرض نماز ، نماز جمعہ کو ترار دیتے ہیں جسے حصرت امام زفر رحمتہ اللہ علیہ کی رائے ھے تو وہ حصرات نماز جمعہ کی نیت میں ' فرض الوقت'' کہہ کتے ہیں۔

چونکہ نیت ول کے ارادے کا نام ھے اس لیے تعین کے لیے کوئی علامت ہونا ضروری ھے تو اس کی علامت ہونا ضروری ھے تو اس کی علامت سے ھے کہ جب نمازی ہے تو چھا جائے کہ وہ کونی نماز پڑھ رہا ھے تو وہ فوری طور پر کی تا کس کے بغیر بتادے کہ وہ فلال نماز پڑھ رہا ہے۔

2-وقت مؤدّی کے لیے معیار ہو۔اس کا مطلب یہ سے کہ اس وقت میں صرف وہی عبادت ہو گئی ہے اس جنس کی دوسری عبادت کی گئیائش نہیں جسے روزہ ھے کہ ایک دن میں ایک ہی روزہ ہوسکتا معدن بڑا ہویا چھوٹا۔

تواں میں تعین شرطنبیں ہے۔

روزے کی نیت

اگرروزہ دار سجے مقیم ہوتو مطلق روز ہے کی نیت ہے روزہ سجے ہوگا (رمضان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں) ای طرح نفل کی نیت کرے یا کسی دوسرے واجب (مثلاً نذریا قضاء) کی نیت کر ہے تو بھی ماہ رمضان کاروزہ ہی ہوگا ( کیونکہ بیدوقت شارع کی طرف ہے متعین ہے) اورروزہ دارکی تعیمی لغو ہوجائے گی۔

اگردوزہ دارمریض ہوتو دو روایتیں ہیں سمجے یہ ہے کہ اگروہ نفل یا کی واجب کی نیت بھی کرے تو رمضان المبارک کاروزہ ہی ہوگا (1) مسافر اگر کسی اور واجب کی نیت کرے تو اس کاروزہ ای واجب کی ادائیگی ہوگی ماہ رمضان کا روزہ نہیں ہوگا اور نفلی روزہ کے بارے ہیں دوروایتیں ہیں اور شمجے یہ ہے کہ دورمضان کا بی روزہ ہوگا۔

3\_وقت، مؤدى كے ليے مشكل ہو، يعنى وہ ظرف ك بھى مثابہ ہواور معيار كے بھى ،اس كى مثال "جج" ہے۔

معلوم بواكده وروز وركيسكا حالبذاده ماورمضان كانى روزه بوگ-(12 بزاروى)

ع کاوقت (دومینے در دن) اس اعتبارے ظرف کے مثابہ سے کہ ج کی ادا یکی سے کانی کونکہ مریض کورخست اس لیے دی تھی کہ دہ بیاری میں روزہ رکھ نیس سکتا تو جب نظی روزہ رکھ رہا ہے تو

وقت فی جاتا ہے جسے ظہری نمازے ظہر کا کانی وقت فی جاتا ھے اور اس انتبارے معیار کے مشابھے کرایک موسم فی میں صرف ایک ہی فی ہوتا ہے۔

البذااس میں تعین ضروری نہیں اور معیاریت کے پیش نظر مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے اور خات کے اور خات کے دور خات کود کھتے ہوئے اگر نفل کی نیت کرے گا تو نفل بھی ہوگا جسے نفل تماز کی نیت سے نفل نماز ہی ہوتی

نون (1): اگر نماز کا وقت تک ہو جائے تو بھی تعین ساقط نہیں ہوگی کیونکہ وقت میں گنجائش اس اعتبار عباتی ہے کہ اگر وہ اس وقت میں نفل شروع کرے تو سمجھے ھے اگر چدا لیا کرنا (لیمن فرض نماز کوچھوڑ کرنفل پڑھنا)حرام ہے۔

نوٹ (2): وقت کے اجزاء میں ہے کوئی جزء بندے کے زبان کے ساتھ متعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتی بلکہ وہ فعل ہے متعین ہوتی ھے (1) جس طرح کوئی شخص قتم میں حانث ہو جائے تو کفارہ کی مختلف صورتوں میں ہے کوئی صورت تول نے نہیں بلکہ فعل ہے تعین ہوتی ہے۔ (2)

قضاء ميں تعيين

ندکورہ بالا بحث ادا ہے متعلق ھے تضاء میں تعین ضروری ھے وہ نماز ہویا روزہ یا جج ہواگر تضاء نمازیں یاروزے زیادہ ہوں تو اگر ایک ہی رمضان کی تضاء ھے تو تضاء کی نیت سے روزہ رکھے اور بینیت نہ کرے کہ بیفلال دن کاروزہ ھے تو بیجا تزہے۔

قضاء نمازوں کی دوصور تیں ہیں۔

1\_ دن اور وقت كالعين كرنا جيسے فلال دن كى ظهر كى نماز \_

2- سب سے پہلی یا سب سے پیچیلی نماز ظہر جو اُس کے ذمہ ھے جس شخص کوفوت شدہ نماز وں کے اوقات کا علم نہ ہو یا شبہ ہوتو اس کے لیے دومرا طریقہ آسان ہے۔ تیم میں اس طرح کی نیت کرنا واجب نہیں کہ صدث (بے وضو ہونے) اور جنابت کے لیے

1۔ مثلاً ظہر کے دقت کودی دی منٹ کے ٹی اجراہ پر تقیم کریں تو جس جن میں اداکرے گاوہ اس ادا لیکی ہے۔ متعین ہوگی اگروہ زبان سے مجھے کہ میں سواد د بجے اداکروں گا تو دہ جز متعین نہیں ہوگ۔(12 ہزاروی)

۔ روزے کا کفارہ غلام آزاد کرنا، دس سکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دیتا ھے ان تینوں میں اختیار ھے یہ نہ مول تو تین روزے ہیں تو کھاروا داکرے وہی متعمن ہوگا۔ (12 ہزار دی)

مئلمتفرء

اگر کسی مخض نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ انجی رات باتی ہے، تبجد کی نیت سے دورگھتیں پڑھیں بعد میں پہتہ چلا کہ فجر طلوع ہوگئی ہے تو گھے قول کے مطابق وہ مسج کی منتیں شار ہوں گی۔

دوسرامسئله

سنت موكده مي تعيين كي شرط شهونے كى ايك اور مثال:

اگرایی جگہ جہاں نماز جمعہ کے میچے ہونے میں شک ہونماز جمعہ (فرض) کے بعد چار رکعتیں اس نیت سے پڑھے کہ جوظہر کی آخری یا پہلی نماز اس کے ذمہ ھے حالا نکہ اس کے ذمہ کوئی نماز نہ تھی اور یہ بات بھی ظاھر ہوجائے کہ یہاں جمعہ کی نماز درست ھے تو یہ چار رکعتیں جمعہ کی سنتیں ہوں گی۔ (سنس مُوکی م

سنت موكده دن اوررات ميں باره بيں (يعنی فجر سے عشاءتك)

فجرے پہلے دور کعتیں،ظہرے پہلے چاراورظہر کے بعد دور کعتیں،مغرب کے بعد دور کعتیں عشاء کے بعد دور کعتیں عشاء کے بعد مناء کے بعد مناء کے بعد مناء کے بعد مناز آور کا میں رکعتیں دس سلاموں کے ساتھ (یہ ماہ رمضان کی راتوں میں ہے) صاحبین کے قول پر مناز ور (امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک نماز ور واجب ہے)

ایک روایت کے مطابق عیدین کی نماز (بھی سنت موکدہ ہے، سیح قول کے مطابق واجب ) سیح قول کے مطابق واجب ہے ایک قول کے مطابق واجب ھے ایک قول کے مطابق واجب ھے ایک قول کے مطابق چاندگر ہن کی نماز اور نماز استنقاء سنت موکدہ ہے۔

غيرموكده تنتيل يامتحب نماز

عفرے پہلے چار تنہیں،عشاء سے پہلے چار سنیں اور ظہر کی دور کعتوں (سنت موکدہ) کے بعد دور کعتیں،عشاء کی دوسنتوں کے بعد ( یعنی سنت موکدہ کے بعد) دور کعتیں،مغرب کی دوسنتوں (موکدہ) کے بعد چیر کعتیں،سنت دضواور تحیة المسجد ( بیرب سنت غیر موکدہ اور مستحب نماز ہے)

تیم میں امتیاز کیا جائے کیونکہ دونوں کے لیے یعنی حدث اور جنابت ددنوں کے خاتمہ کے لیے تیم ایک می ہوتا ہے۔

ضابطه

تعین کانیت ،مختلف اجناس میں امتیاز کے لیے ہوتی صحالہذا ایک جنس میں تعیین کی نیت اغو ھے کیونکہ بے مقصد ہے۔

اختلاف جس كى يجإن

اختلاف جنس کاعلم، سبب کے اختلاف سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز وں کی جنس مختلف ہے حتی کے دوونوں کی دوظہر اور دوونوں کی دوعمر (کی نمازیں) مختلف جنس سے تعلق رکھتی ہیں لیکن رمہنان کے متمام ایام ایک مہینہ میں جمع ہوتے ہیں لہذاوہاں جنس مختلف نہیں۔

نتجه-(فرع)

اگر کی شخص کے ذمہ ایک متعین دن کاروزہ ہواوروہ کی اور دن کے روزہ کی نیت کرے مثلاً پانچ رمضان کا روزہ اس کے ذمہ ہواوروہ دس رمضان کی نیت کرے تو جائز ھے اس روزہ کی قضاء ہوگی جواس کے ذمہ ہے۔

کین دورمضانوں کی نیت کرے تو جائز نہیں کیونکہ دونوں کا سبب الگ ھے لہذا جنس میں ف ہے۔

جیسے دوظہروں کی اکٹھی نیت کرے یا عصر کی جگہ ظہر کی نیت کرے یا ہفتہ کی نماز ظہر کی نیت کرےاوراس کے ذمہ جمعرات کی نماز ظہر ہوتو جا ئرنہیں کیونکہا ختلا نے سبب کی وجہ ہے جس مختلف ہے۔ سجدہ تلاوت میں تعیین ضرور کی نہیں کہ فلاں آیت سجدہ کا سجدہ ہے۔

نوافل مطلق نیت ہے اداہو کتے ہیں وقت کی تعین ضروری نہیں اس پرعلاء کا اتفاق ہے۔ سنت موکدہ میں تعیین کی شرط میں اختلاف ھے قابل اعتماد اور صحح بات سے کھان میں تعیین شرط نہیں بلکہ سنت موکدہ نفل کی نیت اور مطلق نیت ہے بھی اداہو جاتی ہیں۔ چوهی بخت

. منوی کی صفت مثلاً فرض نفل ،ادااور قضاء کی تعیین

نماز

فرض نماز میں فرض کی نیت کرنا ضروری ھے لینی اس میں تین نیتیں ضروری میں نماز کی نیت، وقت کی نیت اور فرض کی نیت۔

وقت فاست اور رس می این می این میں بھی داجب کی تعین ضروری ھے محض نمازی ا داجب نماز ، فرض نمازی طرح ھے یعنی اس میں بھی داجب کی تعین ضروری ھے محض نمازی ا نیت کافی نہیں۔

نوافل (سنت غیرموکده بول یا عام نوافل ) اور سنت موکده دونو ل طرح سیح بیل، مطلق نماز کنیت کرے۔ کی نیت کرے یا اتمیازی نیت کرے یعنی سنت موکده میانفل کی نیت کرے۔

روزه

ماہ رمضان کاروز وجب ادامو (قضاءت ہو) تو اس کے لیے فرضیت کی نبیت ضروری تہیں لبذا مطلق روزہ کی نبیت ہو ووقوں طرح جائز ہے۔

بی وجہ مے کہ اگر شک کی رات شعبان کے آخری دن کے روزے کی نیت کرے پھر فاحر ہو جائے کہ یدرمضان المبارک کا دن تھا تو ووروز ورمضان کا ہوگا اوریہ نیت کا فی ہوگی۔

زكوة

ز کو ق کی ادائی میں فرضیت کی نیت ضروری مے کیونکہ صدقات کی کئی اقسام ہیں البذا فرضت کی نیت سے دکو قدوسر معدقات سے متاز ہوگی۔

3

اگر کی شخص کے ڈمہ فرض جج ہواور و نفل کی نبیت کرے تو و و نفل ہی ہوگالہٰذا جج میں فرضیت. کی نبیت ضروری ہے۔ نوٹ: مجدیل داخل ہونے کے بعد جونماز پڑھے دہ تحیۃ المتجد کے قائم مقام ہوجائے گی بعض نے کہا کہ بیٹنے کے بعد بیددور کعتیں پڑھی جائیں اس طرح جو بھی فرض یافل پڑھے دہ احرام کی دور کعتوں کے قائم ہو جاتی ھے جاشت کی نماز جو کم از کم چار اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں بنماز حاجت اور نماز استخارہ بیرسب نفل اور مستحب نماز ہے۔

لعيين مين خطاء كاضابطه

جن عبادات مل تعین شرط نیس ان مل خطاء نقصان دِه نیس هے جعے نماز کے لیے جگہ، وقت اور رکعات کا تعین (شرط نیس) اگر ظهر کی نماز میں تین یا پانچ رکعات کے نیت کرے (اور چار پڑھ) تو مماز سے جوجائے گی اور تعین کی نیت لغوہ وجائے گی۔

ای طرح اوا کا امین کیا پر ظاحر ہوا کہ وقت نکل چکا ہے یا تضاء کی نیت کی پر معلوم ہوا کہ وقت باقی معلوم ہوا کہ وقت باقی معلوم ہوا کہ وقت باقی معلوم ہوا کہ

لیکن جن عبادات میں تعین شرط هے مثلاً روزے کی جگہ نماز کی نیت یااس کے برعس،ای طرح ظہر کی جگہ عصر کی نیت ہوتو بینقصان دہ ہے۔

ای طرح اس نے جعرات کے روزے کی نیت کی اور وہ کوئی اور دن تھا تو جائز نہیں اگر اس نے محض قضاء کی نیت کی اور وہ اس دن کو جعرات خیال کرتا تھا جب کہ وہ کوئی دوسرادن تھا تو یہ جائز ہے۔ تیم کا مسئلہ

مجدیل داخل ہونے یا اذان یا اقامت کی نیت ہے تیم کیا تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ بیا مور (جن کے لیے تیم کیا)عبادت مقصودہ نہیں بید دسرے کے تابع ہیں۔

قر أت قر آن كے ليے محم كياتواس ميں دوروايتي بين بين عام علماء كنزد يكاس

نماز پڑھ کتے ہیں۔

#### كقارات

کفارات میں فرضیت کی نیت ضروری ہے ای لیے نقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کفارہ اور قضائے رمضان کے موردوں میں رات کے وقت نیت ضروری ہے کیونکہ (ماہ رمضان کے علاوہ) تمام دن (جن میں روزہ ممنوع نہیں) نفلی روزے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے روزے کی صفت ( کفارہ یا قضاء) کی تعیین ضروری ہے۔

وضواورغسل

وضواور عنسل میں فرضت کی نیت ضروری نہیں کیونکہ یہ وسائل سے ہیں (عبادت مقصودہ نہیں) بلکہ ان میں نیت شرط نہیں لہذااس بحث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔

م میم

میم میں محض رفع حدث (تا پاکی کودور کرنے) کی نیت کافی صے فرضت کی نیت ترط نہیں کے وفات کی نیت ترط نہیں کے وفات کے وفات نیت مطلق نیت ضروری صے اور اس کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔

ادااور قضاء كى نىيت

لعنى ادااور قضاء كي تعين كي نيت كرنا \_

اس سلط میں تفصیل یہ حے کہ بعض عبادات اداء اور قضاء ہے موصوف نہیں ہوتیں ان میں اداو قضاء کی تعیین شرط نہیں جیسے دہ عبادات جو مطلق عن الوقت ہیں ان میں وقت کی قید نہیں جیسے ذکو ہ ،صدقہ فطر ، عشر ،خراج اور کفارات ، ای طرح جن عبادات کی قضاء نہیں جیسے نماز جعدادر عیدین اور دوسری نماز سے المتباس بھی نہیں ہوتا لہٰذاان میں بھی اداکی نیت ضروری نہیں۔

بی کین جونمازیں ادا بھی ہوتی ہیں اور قضاء بھی جیسے پانچ نمازیں تو علاء کرام فرماتے ہیں ان میں بھی پیزنیت ضروری نہیں کیونکہ ادا نماز قضاء کی نیت سے اور قضاء نماز ادا کی نیت سے جائز ہے۔

يأنچوي بحث (اخلاص)

اخلاص برعبادت کی جان مے لہذا نماز ہو یادیگر عبادت اخلاص کے ساتھ اداکرنی جائیں۔ اور ریا کاری نہیں ہونی جا ہے۔

بزازیہ میں ہے کہ کی شخص نے اخلاص کے ساتھ نماز شروع کی پھراس میں ریا کاری شال ہوگئی تو سابق کا اعتبار ہے اور وہ اخلاص ہے بہر حال فرائض میں ریا کاری بھی ہوتو واجب ساقط ہوجا تا ہے گویاریا اوراس کے عدم کا تعلق فرض کی اوا گئی اور عدم اوا گئی ہے تیس بلکہ تبولیت اور تو اب ہے ہے۔ چھٹی بحث ووعیا و تو س کو جمع کرنا

اس کا مطلب یہ معے کہ ایک بی نیت میں دوعبادتوں کوجھ کیا جائے اس کی دوصور تیں ہیں۔ (1) وسائل میں (2) مقامد (عبادات مقصودہ) میں

وسائل میں دونیوں کوجع کرتا تھے مطا جمدے دن منسل جمد اور رفع جنابت کے لئے منسل دونوں کی نیت سے شل کیا جائے تو سے ہے۔

، مقاصد می تغییل ہے۔

دوفرضوں کی نیت کی جائے یا فرض اور نفل کی ، پہلی صورت میں دیکھا جائے دونیتوں کا جہتے کرنانماز میں ہوگایادوسری عبادات میں ماگرنماز میں ایسا کرے (مثلاً ظہراور مصر کی اکٹھی نیت کرے) توان میں سے ایک تماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔

. اگردوزے شل تضامادر کفارہ دونول کی نیت کرے تو تضاءروزہ ہوگا حفرت الم مجمد رحمت الله عليہ فرمات علیہ فرمات ہوں فرمات ہوں دونہ ہوگا۔

اگر کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کی نیت کرے تو ان میں جے چاھے مراد لے سکتا ھے اگر زکو ۃ اور کفارہ کمین کی نیت ہوگی اگر فرض نماز اور نماز جنازہ کی نیت کو جمع کرے تو فرض نماز کی نیت ہوگی۔

ضابطه

اگردوفرضوں کی نیت کرے اور ان میں ہے ایک اقویٰ ہوتو نیت اس کی طرف پھر جائے گی قضاء کاروزہ، کفارہ کے روزہ سے اقویٰ ہے۔

اگرقوت میں برابر ہوں تو اگر روزہ کا مئلہ ھے تو اے اختیار ھے جس طرح کفارہ ظہار اور کفارہ کمین ،ای طرح زکو قاور کفارہ ظہار کیکن کفارہ کمین کے مقابلے میں زکو قاتو یٰ ہے۔

نمازیش اقوی مقدم ہوگی ای کے فرض نماز بنازہ سے مقدم ہے۔ اگر دوفرضوں کی نیت کر ہے تو اس کی نیت ہوگی جس کا وقت ہے اگر فوت شدہ ہوں تو ان میں ہے پہلی کی نیت ہوگی۔اگر دو تحق سے لیے احرام باندھا تو دوصور تیں ہیں اکٹھا ہویا آگے پیچھے تو حضرت امام ابو حقیقہ اور حضرت امام ابو یوسف رحم مما اللہ کے بزویک اس پر دونوں لازم ہوں کے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ایک لازم ہوگا کیکن آگے پیچھے کی صورت میں پہلا لازم ہوگا۔

### ثمرة اختلاف

اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ج کے افعال شروع کرنے سے پہلے کی بہنا ہے کا ارتکاب کرے تو دواحراموں میں جنات کی وجہ سے دودم لازم ہوں گے البتہ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کیا لیک دم لازم ہوگا۔

نوٹ: کتاب میں حضرت امام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ کا ذکر ھے لیکن راقم کے خیال میں حضرت امام محمد رحمتہ الله علیہ کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے نزدیک ایک فج لازم ہوگا جب کہ شیخین کے نزدیک دونوں لازم ہوتے ہیں۔واللہ اعلم۔(12 ہزاروی)

## ایک عبادت کے دوران دوسری عبادت کی نیت

اگرایک عبادت شروع کی اوراس کے دوران دوسری عبادت کی طرف انقال کی نیت کی اگر انتقال کی نیت کی اگر انتقال کی نیت کی اگر انتقال کی نیت کے ساتھ تجمیر بھی کھے تو ہمیلی سے خارج ہوجائے گا اور اگر نیت کر لے کی تجمیر نہ کھے تو خارج نہیں ہوگا (اور دوسری میں داخل نہ ہوگا)

جیے ایک نماز کے دوران دوسری نماز کی نیت کرے تو مندرجہ بالاعلم ہوگا۔

## ساتویں بحث (نیت کاوقت)

نیت کاوقت بنیادی طور پر عبادات کی ابتداء معدادر ابتداء کی دوشمیس میں -(1) ابتداء حقق (2) ابتداء حکی

اگر وضوکرتے وقت نماز کی نیت کرے مثلاً ظہر یا عمر وغیرہ امام کے ساتھ پڑھنے کی نیت

کے اوراس کے بعدا ہے کمل میں معروف نہ ہوجونماز کی جس ہے تہیں (مثلاً کھانا پیناوغیرہ) اور جب نماز کی جگہ پہنچ تو نیت حاضر نہ ہوتو حضرت امام گھر رحمت الشعلیے فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ نماز جائز عصرت امام ابو حضیفہ اور حضرت امام ابولوسف رقھما الشہ ہے جس اسی طرح حقول ہے۔

کیونکہ بینت نماز شروع کرنے تک تھی طور پر باتی ہے جس طرح روزے میں ہوتا ہے۔ (کررات کی نیت سے روز ورکھا جا سکتا ہے)

اگر نماز شروع کرتے وقت نیت حاضر ہو شلاً کوئی پویٹھے کر کوئی نماز پڑھ رہے ہوتو وہ فوراً بتا وے کہ فلال نماز پڑھ رہا ہوں تو بینیت تامہ ہے۔

موال: یہ کہا گیا کہ نیت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کوئی دوسراعمل حاکل نہ ہو حالا تکہ وضوکر کے گرے مجد کی طرف جانا یکل نماز کی جنس سے نہیں تو بیزیت کیے درست ہوگی۔

جواب: حائل ہونے والے عمل سے مرادوہ عمل ھے جونماز سے اعراض پر ولال کرے اگر چلتے چلتے گئے۔ گفتاً وکرتا ھے یا پھی کھا تا جاتا ھے توبید رکادث نہیں۔

## وضوء شل اورتيم

جیما کہ یہ بات گزرچکی ہے کہ دضوادر عسل کے مجھے ہونے کے لیے نیت نثر طانہیں البت ثواب کے لیے نیت نثر طانہیں البت ثواب کے لیے نیت ضروری ہے تواس صورت میں تمام اعضاء کے دھونے کا ثواب تب ٹے گا جب پہلی سنت لیے ناتھوں کو کلا ئیوں تک دھوتے وقت نیت کرے بعض حضرات نے فر مایا کہ چبرہ دھوتے وقت نیت کرے بعض حضرات نے فر مایا کہ چبرہ دھوتے وقت نیت کرے بین پہلی صورت مناصب ہے۔

عنل میں بھی منتوں کے آغاز سے نیت کر ناباعث حصول تواب ھے تیم میں نیت شرط ھے اور اس کا کل پاک مٹی پر ہاتھ رکھنے کا وقت ہے۔ نیت افتد اء

نماز با جماعت میں امام کی اقتد اء کی نیت کا افضل دفت امام کا نماز شروع کرتا ہے اور کھڑے اور تے ہی نیت کرے اور پیملان کر کے کہ ماز شروع نہیں کی تو بھی جائز ھے اور پیملان کر کے کہ امام نے نماز شروع کر دمی نیت کی معے حالانکہ شروع نہیں کی تھی ہو اس میں اختلاف ھے کہا گیا ھے کہ حائز نہیں

وضوعى نيت تغرب

ر بالله المالية والموادر والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والم المالية المالية المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية

زكوة كانيتكادت

د کو و کی اور ایکی کے وقت نیت کی جائے یا دب بال د کا وادگ کرے اور بعد می د کو واد ا کرے قبال الگ کرتے وقت نیت کرے کو کا کو و میادے می جس می نیت شرط مع اور اسمل یہ مع کہ نیت اور میگی ہے کی جو جس بعض اوقات اور کی مترق بدتی معدی سے ایکی مورد میں مال الگ کرتے وقت نیٹ کی جائے گی۔

صدقه فطرى نيت كاوقت

صدق اطراديت اورمعرف كالمبارسة وكولا كاطران مصالية بدار ق مع كرمدة العراد في المرات مع كرمدة العراد في المرات مع كرمدة العراد في المرات المرات

روز واوروفت نيت

رون وفرض ہوگا پائل ، اگر قرض ہوقیا اور مضان کا ادارون ہوگا ہات کے علاوہ ہوگا آئی کے علاوہ ہوگا اگر اوا کے
رمضان ہوق سورج کے قروب ہوئے ہاں کی نہت کی جا بھی مصاور دون سے مشمل کی اور بھی
امنی مصاورات ہے می می فسف نیار شرق سے پہلے پہلے نہت ہوگئی مصاب عمل دون و داروں
کے لیے آسانی مصائر کا ورمضان کا اوارون و نہ ہو بلکہ قضا و با نز و یا کفار دکارون و ہوتو نہت محقد سے تی
سورج فروب ہوئے کے بعد یا نہت مقار نہ می اللو ما فجر سے مصل ووٹوں مورش جا تز ہیں ۔
اور شان دون ہی جو تے کے بعد یا نہت مقار نہ مضان کی طرح ہے۔

في كادتب نيت

ع كى نيت مقدم بوتى مع لين الرام ك وقت تبيد كرماته يا جوتيد ك قاتم مقام مع يى بدى جالا بايد فى كنيت كادفت معاس عمل أن (افعال فى متعل) ياموز كيل بوكن كوكد فى كاركان اى دقت مح بول كر جب الرام مقدم بوكو كل الرام كن مع يا شرط-

-inches properties and the mention of

(いかかからいこうりには)とうしまします

المراحد المرا

نوي بحث (علنيت)

المتاكرول مع يكافرنيندل كالداد عالام

يهال المالكات كرياء

1 \_ ول كانب كالفريص رياني ايت يراكتا وداي واسف \_

2 دل کی دیت کے مالور بان سے نیت کی عبادت میں شرط ای کی بیٹ کا اور اس کے اور ان کے اور ان اور ان ان اور ان ان ا ان کی نیت کر سے اور ان اور ان بیار ان کی نیت الاقت اور بات شاہد ان میں کیم کی افراد اور دیان سے امر کی ان کا نیت کر سے اور کی ان سے امر کی ان سے امر کی ان سے ان کی نیت کر سے اور کی ان انتہار اور کا انتہار اور کا انتہار اور کی ان کا نیت کر سے اور کی نیت کر سے اور کی ان کا نیت کر سے اور کی ان کا نیت کر سے اور کی ان کی نیت کر سے اور کی کی نیت کر سے اور کی نیت کی نیت کر سے اور کی کر سے کر سے اور کی کر سے کر سے کر سے اور کی کر سے کر

فتم كالشفناء

ال منابد على من المنابد على الداره على بي المنابد على المنابد على المنابد على المنابد على المنابد على المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع على المنابع المنابع على المنابع المنابع

یے می اللہ تعالی کے نام کی حم کھانے سے معلق سے خاد آن اور مان کے اتفاظ ایت کے بغیر بور او قصا خاد آن اور مان آن اللے بور کے دیافائیل بور کے۔ نوٹ جو محض اپنے ول میں نیت کو صافر زر کھ سے یا نیت میں لیک موقو زبان سے اللم کائی سے حدیث نفس کی اقسام واحکام

انبان كدل مي الحاعث أوركناه كي حوال عديدا الله في المان كدول من الحاعث أوركناه كي حوال عديدا الله في المان كا

1- الماجم-ول في جوذيال واقع بوااع إجس كها ما تاب-

2- الخاطر-جبإجس بعيل صقوات فاطركتم بي-

3- مدیث نفس - پھر جب اس میں قردد ہوتا ہے کھٹل کرے یانہ کرے آ اے سامیت اللے ۔ کچے ہیں۔

ليخ بين -العم - جب قصد فعل كور جي حاصل بوتوات الحم كيتر بين -

5- العزم-جبقداوراراده پخت اوجاتا حاتوا عالعزم كتي إلى-

اجس پر مواخذہ نہیں کیونکہ وہ بندے کا فعل نہیں اور وہ اس میں بے بس ہے۔ خاطر اور اللہ بچے جامل میں وہ فند سے ا

مديث النس مجل قابل مواخذ ولي الموقد مديث شريف كرمطابق ان داؤن علم الحاليا كيا-مديث النس التي المراحد من المراجد من المراجد من المراجد من المراجد الم

ية تؤل الريكا كالطبط عن اول الوقفيد نداوية كي ويدية اجرائيل طالا. والحد وي

اورا الحم "كادات على مديث رف على ب

من هم بحسة قلم لوملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة قعملها كتبت له عشرا الى بلغ مالة صعف ومن هم لبئة قلم يعلها لم تكتب وان عملها كتبت

( سی مسلم کماب الدیمان باب تجاه زائند مین حدیث النس جلد 2 ، تن 4 ، اس 149) جو لیکل کا اراده کرے اور مل تذکر سے اس کے لیے ایک نیکی تھی جاتی ہے اور چوننگی کا اراده کرے اور اس پر مل بھی کرے تو اس کے لیے دس سے سات مونک کھی جاتی ہیں اور چونیائی کا اراده کرے اور مل زکرے تو گناوئیس لکھا جا تا اور اگر ممل کرنے آوایک گنادہ کھا جا تا ہے۔

" اللهم" عقرارد یا جس علم الفالیا گیاری کی کہا گیا ہے کداس پر مواحد و موج سے لیکن العن نے اے اللهم" سے قرارد یا جس سے قلم الفالیا گیاری کہا گیا ہے کد گزاہ کے از مرا پختداراد ہا اور گزاہ اور ایک در مولی بحث رشیت کی شرا انظ

نيت كادرت او في كالحد فراكا إلى .

(المنظمة المنظمة المن

زین سے نیت کی حیثیت چوق تھی نیت کے ماتھ رہائی تھوٹر وائی للدار ہائی تیت کا انتہار کئی اب تک وال ہے ا چوق تھی نیت کے ماتھ رہائی تھوٹر کے اس سے میت سے مایت ماتم دوں ہے۔

ا المستان علی المستان المستان

يزر ، وقف طهاق اور محاق شي

بب وئی تار بانی جائے و بان محمد ہوگا صرف دل کی نیت کانی نہیں ہوگی کوئی چز بان ار بار جو بھی دبانی تلفظ ضروری جان اور مقاق میں کھی دبانی تلفظ ضروری ہے۔ حدیث نفس (قبلی خیال)

قبى ديل هيرين نش كهاجاتا مصاس پر موافقه وجب موكا بعب اس پر ممل اور حديث شريف عن ب

را و ن الله

المعراب المال الما

من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا (صحح ملم كتاب الطهارة باب من تيتن الطهارة ثم شك لدان يصلى بطهارة جلد 4 ص 51) جبة بن ع كوفي هخف الني يب بن مل كوفي جيز محمول كراد وات مجدز آس كاكوفي جيز نكلى إنبيس؟ تووه مجدے برگزند فكاحتى كرآ واز سے ياء ياء يا

لعنی اس کا دضویقینی ہے اور پیٹ میں کچھیموں کرنامحض شک ہے ابذا اس کا دضونہیں أو ٹا البية بوا نظني كي آوازيا يُخسوس كري تواب وضولُو من كالقين بوجائ كا\_

اس قاعدہ کے تحت چنوشمنی قو اعد ہیں، جودرج ذیل ہیں۔ فنمني قاعده نمبر 1 تسي چيز كال بي اصل حالت يرباقي رهنا

مثال \_ جس آ دی کوطبارت کالیتین بواور صدث میں شک بوتو و د طبارت پر ہی ہوگا اور جے مدث کا یقین مواور طہارت کا شک موتو وہ بے وضوی موگا۔

ضمنی قاعدہ نمبر 2 اصل برأت ہے

مطلب یہ سے کہ اگر کوئی شخص کھے کہ میں فلال چیز سے برئ الذمہ یوں اور دوسراای پر دعویٰ کرے توبید وعویٰ خلاف اصل ہوگا کیونکہ اصل سے کہ آ دی بری الذر ہوتا ہے اس لیے مدی علیہ کی بات مانی جاتی سے کیونکہ وہ اصل کے مطابق سے اور مدعی چونکہ خلاف اصل 8 دموی کرتا ہے لہذا اے گواہ بیں کرنے کے لیے کہاجاتا ہے۔

جب كوئى چيز بلاك يا خصب كى گئى اوراس كى قيت ميں اختلاف بواتو چئى مجرنے والے كا قول معتر موگا كيونكه اصل زاكد قم سے برأت ب-

ممنی قاعدہ نمبر 3 فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں شک ہوتو اصل عدم فعل ہے اگر کی وشک ہوا کداس نے فلال کام کیا ہے پانیس تواصل یہ ہے کداس نے نیس کیا۔ اس کے خمن میں ایک اور قاعدہ ھے وہ یہ کہلیل وکثیر میں شک ہوتو قلیل پرمحول کیا جائے گا كونكمده يني

اسلام - يكى ديد مع كه كافرى عبادات مح نيس ويقى كونكده ونيت كاالل نيس \_ صاحب كنزوغيره في لكحا كما أكركا فريتم كري ورست نبيل كيونكماس بين نيت شرط مصاور وہ نیت کا اہل نہیں اورا گروضو یا عنسل کرے پھر اسلام قبول کرے تو نماز پڑھ سکتا تھے کیونکہ وضواور عنسل مين نيت شرط نيس لبذا كافر كاوضوا ورهسل مي ب

تميز \_ يعنى بجور كها بولبذا ايما يح جو بجهدار شهوادراى طرح مجنون ان كي عبادت مح نبيل \_

منوی کاعلم \_ جس عبادت کی نیت کی اس کاعلم بھی ہوجس تحض کونماز کی فرضیت کاعلم نہ ہواس ک نماز درست نبیس کونکه نماز کے لیے نیت ضروری معاور نیت کے لیے اس کی فرضیت کا

کوئی منانی بات نہ پائی جائے۔نیت کے لیے چوتھی شرط سے کہ نیت اور منوی کے ورمیان کوئی اسی بات نہ پائی جائے جواس کے منانی مے جس کا اس عبادت سے تعلق نہ ہو ہی دجہ هے كا كركو في تخف مرتد موجائے (معاذ اللہ) تو الكي عبادت باطل موجائے گ۔

ثبى أكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي صحبت كالمسئله

اگر کوئی شخص (معاذ الله )مرتد ہوگیا اورای ارتد او پرمر گیا تو وہ صحابی نید ہا گراس کے بعد اسلام تبول كياتوا كرحضورعليالسلام كى ( ظاهرى )حيات طيب من أوبك أوصحبت نبوى كراوش من كوكى حرج نبيس\_

اليقين لا يزول بالشك (يقين، شك عزاكل نبيس موتا)

مطلب یہ کداگر کمی بات کا یقین جوادراس کے خلاف شک پیدا ہوتو یقین برقر ار رہے گا كونك يقين قوى عاور شك كمزور حادر كمزور، قوى كوخم نيس كرسكا\_

مثل جب بانی کے یاک ہونے کا یقین موقو تحض شک سے تا یاک نہیں ہوگا بلک کی يقين دليل ے بی اس کی ناپا کی ثابت ہوگی اس قاعدہ کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ صدیث ف المام ملم وتا الله عليا الله كاب-

مرة وو عالم صلى القد عليه وآليه وسلم في فر مايا.

اذًا وحد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شي ام لا فلا يخرجن

عارش سنات ين-

اور اگر لویڈی اس بنیاد پر قریدی کددہ کو اس سے سال نے بتایا کر لویڈی میں پر صف موجود نہیں مصادر یائے نے اس کے کو اس ک منا کا میں ان کیا تو یائی کی بات تعلی اس کی کینکہ کو اس میں منات اسلیہ میں سے مصاور مغالب اسلیہ میں اصل معدم تیس بنگرہ جود ہے۔

صمنی قاعدہ نمبر 5 اصل میہ ھے کہ حادث کی اضافت اقرب اوقات کی طرف کی جائے

ای طابطی مطب یہ سے کہ جب کوئی نیاد تقدیدا مواد قریب ترین دت کی طرف اس کی خافت کی جائے۔ شافت کی جائے۔

مثال۔ اگر کی شخص نے کیزے میں تجامت دیکھی اور اس کیڑے میں اس نے تماد پڑھی تھی اور اے مطوم نیک کدیہ نجامت کب گل صفق آخری مرجہ جب بے وضو ہوا اس کے بعد کی تمادیں لوٹا نے اورا گرشی گلی موقو آخری بار مونے کے بعد جو تماذیں پڑھی میں ان کولوٹائے۔

فغمى قاعده نمبر 6 اشياء مين اصل كيا صاباحت يارُمت؟

حفرت الم شافعی رحمة الشعلی كا فد بسید هے كداشیاء می اصل اباحت هے جب تك عدم اباحت كى دليل ند مواحناف كے زود يك بھی اصل اباحت هے شرح منار ميں هے كداشياء میں اصل اباحت هے يبعض عنيف كے زود يك هے اور ان میں امام كرخی رحمة الشعليہ بھی شامل میں بعض اصحاب صديث فرماتے میں كدامل" الحظر" (ممانعت) ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کے نزدیک اصل تو قف ھے یعنی اس کا تھم ھے لیکن ہم بالفعل اس سے داقف نہیں ہدایہ میں بھی اباحت کواصل قرار دیا گیا۔

اس اختلاف کا اڑوہ ہاں ظاہر ہوتا ہے جہاں تھم کے بارے میں خاموثی ہو۔ جیے کی نہر کا تھم معلوم نہ ہوکہ وہ عام لوگوں کے لیے مباح ہے یا کسی کی ملکیت ہے۔ ضمنی قاعدہ نمبر 7 جماع اصل میں حرام ہے

كى عورت سے جماع كرنا اصل ميں حرام سے اى ليے فخر الاسلام نے كشف الاسرار ميں

یماں ایک قاعدہ اور بھی مے وہ یہ مے کہ یفین ، یفین کے ساتھ قتم ہوسکا مے اور اس ہے مرااشی خالب ہے۔ چند مٹالیس

اگرفک ہواکدایک ہوا ق دی ہے یانیادہ قامل پرینیادہوگی کیوکر تھیل ورکھے میں فئے ہو قطیل پھوں کیاجاتا ہے۔

البته زیادہ طلاقوں کا بیتین ہویا تھن عالب ہوتو زیامہ طلاقیں ہوں گی کیونکہ اب ایتین (ایک طلاق اگادہ سرے بیتین (زیادہ طلاقوں) کے ذریعے فتح ہورہا ہے۔

تعمیٰ قاعدہ تمبر 4اصل عدم ہے

یقی مرم اصل مے وجود اصل نہیں ہی وجہ مے کدولی کی نفی کرنے والے کا تبول کیا جائے گا

البت عنین کے بارے میں فقتہا و کرام فرماتے ہیں اگر وہ وطی کا دعوی کرے اور عورت انکار کرے میرے

ہت ہو جائے کہ دہ عورت کنواری مے تو اے اختیار ہوگا یعنی اس کے نکاح میں رجے یا علیحدگ

اختیار کرے اور اگر خوا تمن کہیں کہ یہ شیبہ مے تو خاوند کا قول معتبر ہوگا کیونکہ وہ عورت کے اس مے فرقت

کے استے قاتی کا انکار کرتا مے اور اصل عنین ہونے سے سلامتی مے (یعنی عنین ندہوتاہے)

ای طرح شریک اور مضارب نفع کا انکار کریں تو ان کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اصل عدم مے (البت رب المال گواہ پیش کر بے قفع ٹابت ہوجائے گا اور چونکہ وہ اصل کے خلاف دعویٰ کر رہا ھے اس لیے اس کے ذمہ گواہ پیش کر نالازم ہے)

تنبيه

مطلق عدم اصل نہیں بلکہ دہ صفات عارضہ میں اصل معے ادر صفات اصلیہ میں اصل وجود ہے۔

اس کی مثال کی شخص نے اس بنیا دیر غلام خریدا کہ دہ نان بائی یا کا تب حے ادر اس نے بتایا
کے غلام میں بیصفت موجود نہیں تو اس کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اصل ان صفات کا نہ پایا جانا ھے کیونکہ بیہ

سے کیا ہنیں اگرامیا المیلی بار مواضحہ وہ سے سے کا زشرون کرے وہ فوکرے اور ہوگا گا کرے۔ 2۔ شکار پرتیز پھینکا پھر وہ اس کی نگاہ سے بنا کہ بوگیا پھر مردہ پایا اور موت کے سب کا ملر نہیں تو شک کی ہیں ہوگا نہیں تو شک کی ہیں ہمل تا ب میں اصل تا ب میں اصل تا ب میں ریکھیں )

دوسرافا مكه

شك بكن اوروجم اور عالب ظن كي تعريفات.

جبطر فین (بان یاند) برابر بون او اے شک کہتے ہیں آگرا کیہ طرف رائی بورو اے شن کہا جاج ہے اوراس میں در گلی کی جبت کور نے بورق ہے اور فطاء کی جب کور نے بورو وہم کہا ہا ہے۔ جب دل میں مائی طرف بورو بی خالب یا کبررائے ہے اور فتہا ہے کے زو کیے ہی معتبر ہے۔ او ن فتہا ہے کو زو یک خالب طن یعتین سے ملحق ہوتا ہے اور بہی او کام کی بنیاد ہے فتہا ہے نے تقریح فر مائی کہ وضو تو و نے والی چیز وں میں خالب بھتی کی طرح سے اور طوال و اقع موٹے کا تھی گمان موتو و اقع نہیں ہوگی اور عن خالب موتو و اقع ہوگی۔

تيسرافا كده-التصحاب

اصحاب کا مطلب یہ ہے کہ جو تکم تحقق ہو گیا جب تک اس کے عدم کا گمان نہ ہواس کے بقاء کا تحم لگانا کہ بیاب بھی ہائی ہے، انصحاب کہلاتا ہے۔

ال كهد يوني ش اختاف بـ

ایک قول مید سے کہ مید مطلقاً قت سے ا اکثر فقہاء نے مطلق قت کی فعی کی سے اور تین عظیم شخصیات حضرت ابوزید ہش الائمداور فخر الاسلام دمھما اللہ نے فر مایا کہ استحقاب ، وفع کے لیے جت ھے استحقاق کے لیے نہیں اور فقہاء کے نزدیک کبی مشہور ہے۔

مثلاً ۔ جو خض مفقو د سے ہمارے زویک شدہ کی کا دارث ہوگا اور نداس کی وراثت تقیم ہوگی مثلاً ۔ جو خض مفقو د سے ہمارے زود کی شدہ کی کا درائ کی دراثت تقیم نہیں ہوگی اس طرح اس سے مغرد کو دور کرنے کے لیے اعتصاحا ب دلیل ہوگی لیمنی وہ اپنی پہلی حالت پر قائم سے یعنی زندہ ہے۔

ادرا تحقاق کے لیے جمت نہیں یعنی اگراس کا کوئی دارث (مثلاً باپ) فوت ہوجائے تواس کومردہ قرار دیاجائے گا دراہے دراشت سے حصہ نہیں ملے گا یعنی یہاں استصحاب کودلیل نہیں بنایا جائے گا دراہے پہلی حالت پر قائم قرار نہیں دیاجائے گا۔ فر مایا کدافان می اصل طر ( ممافت ) مے اور صرورت کے تھے ، سے جائز قرار دیا گیا ہے۔
اور جب کی جورت میں صلت اور فر مت کا تقامی ہوتو فر مت خالب ہوگی ای لیے شرم گاہوں
کے بارے میں فورو اگر جائز ٹیمن اگر کمی تخفی کی جا الوغذیاں ہوں اور ان میں سے کی ایک معین کو آڑا اور کر
دے بارے میں فورو اگر جائز ٹیمن اگر کمی تخفی کی آڑا او کی معیاق وہ وڈلی کرنے یا فروشت کرنے کے معلیط
دے باور معلوم نہ ہوکہ کوئی لوغزی آڑا اور کی معیاق وہ وڈلی کرنے یا فروشت کرنے کے معلیط
میں تج کی مینی موجود بچار ٹیمن کر مسکا۔

منى قاعده نبر8 كلام من حقيقت اصل ب

اں قاعدہ کا مصب یہ مے کہ کلام میں حقیقت اور مجاز میں سے اصل حقیقت مے (جب حقیقت پڑس ندہو کے یادہ مزوک ہوجائے تو مجاز کو اختیار کیاجاتا ہے )

الما فان كا على معلى من وفي كرنا معدور ارثاد فداوند ك

ولا تنكحوا ما نكح المؤكم من النساء (مورة السّماء آيت 22) اوران مورقو س الكاح ندكروجن تتماري آباء واجداد في لكاح كيا-اى پر محول هے الحق وظى مراد ب-

لہذا جس طرح باپ کی بیوی (موتیل والدہ) حرام مصای طرح جس سے باپ نے زنا کیا وہ بھی حرام مصای لیے احتاف کے نزویک باپ کی مزنیہ سے بیٹا جماع نہیں کرسکٹا اور جب بھائ جائز نہیں تو اس سے نکاح بھی جائز نہیں۔

نوے عقد لکاح کے لیے لفظ لکاح بطور مجاز استعمال ہوتا مصاور ہمارے ہاں یہ مجاز متعارف ہے۔ ایک اور مثال یہ محے کہ اگر کوئی چیز اولاد کے لیے وقف کی تو اولاد کی اولا واس میں شامل نہیں موگی کیو کہ لفظ اولاد کے حقیق معنی میں اولاد کی اولاد کی اولاد کی آئی۔

قاعدہ نمبر 3 کے چندفوائد

قاعدہ نمبر 3 یعنی بیٹیں شک سے داکل نہیں ہوتا کے تحت چند فوائد ہیں۔ پیلافائدہ چند مسائل پر مشتل ہے۔

مثل نبر 1 کی کوشک ہوا کماس نے تجمیر تحریر کی ھے یانہیں یادہ بوضوہوا تھا یانہیں یاسر کا

2-جوطويل مبافت كي ماتح فاص نبيل

اس سے مراد مطلق شہرے ہا ہر جانا ہے اور اس سنر ہی جمعد میدین اور نماز ہا جماعت کو چھوڑنے وسوادی پائل پڑھنے ، تیم کا جواز ہو ہوں میں ہے کی ایک کوسٹر پر لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرعما ندازی کا استجاب کی صورت میں تخفیف ہے۔

نوث: احتاف كرزديك مسافرك في نماز من تمررخست اسقاط يعنى مريمت هيعني پورى الماز (جار كعت فرض) پر حناجا ترنيس (جب اكيلا پر هے)

رض

بارى كى رصتين بهت زياده بين \_

مثلاً نفس یاعضوی بلاکت کا خطرہ ہو یام ص کے بڑھنے کا ڈر ہوتو تیم جائز ہے، باری کی وجہ عید کریا لید کرا شارے سے پڑھنا (حب ضرورت) جائز ہے۔

ماہ رمضان میں شیخ فانی کا فدید دینا، کفارہ کھہار میں بیاری کی دجہ ہے روز وں کا کھا تا کھلانے کی طرف انقال ،اعزکاف سے لکٹا وغیرہ (تفصیل اصل کتاب میں دیکھیں)

اكراه

ا کراه کامعنی کی کومجور کرنا ھے اور اس کی دوفتمیں ہیں۔ (1) اگراه کامل (2) اگراه قامر

اکراه کاش میں کرہ (فتحراء) کا اختیار فاسداور رضامعدوم ہوتی ہے مثلاً کرہ ( کمرؤداء کے ساتھ ) کہنا ہے کہ فلال کام کردور فتمیں آئل کردوں گا کراہ کاش کی صورت میں مردار کھانے ،شراب پینے اور خزیر کھانے کی ممانعت نہیں بکداے یہ تخفیف حاصل ہوتی ہے۔

اکراو قامری صورت میں مکر وی طرف سے محض دھم کی ہوتی تھاور مکز وی ارضا معدوم ہوتی تھا اس میں الجانیس موتا ( یعنی وہ مجور کیل ہوتا ) جب کدا کر اوکائل میں الجانیس موتا ( یعنی وہ مجور کیل ہوتا ) جب کدا کر اوکائل میں الجان ہوتا ہے۔

نسيان

نيان ك واضح تريف يهد

قاعده غمبر 4

المثقة تحلب التيسير -مشقت آسانی کولاتی ہے اس قامدہ کامطب یہ ہے کہ جب کوئی مل باعث شقت ہوتو شریعت اسلامیہ کی طرف ہے ہیں میں تخفیف ہوتی ہے اس کی دیل ہے۔

ارشادخدادندی ہے:

برید الله بکم البسو و لا برید بکم العسو (سورة بقوه آیت 185) الله تعالی تمارے لیے آسانی جا ہتا ہے اور تمارے لیے تکی کا ارادہ نیس فر باتا۔ نیز ارشاد خدادندی ہے:

وما جعل عليكم في الدين من حرج (سورة حج آيت 78)

اور حديث شريف يل ع

احب الدين الى الله تعالى الحنيفيه السمحة

اللہ تعالیٰ کے ہاں پندیدہ دین وہ ہے جو خالص اور آسان ھے ( می بخاری کتاب لایمان 1 /10 )

علاء كرام فرمات ميں بيقا عده شريعت كى تمام رفعتوں اور شخفيف كى بنياد ہے۔

عبادات وغيره مين اسباب تخفيف

مبادات وفيره من تخفيف كاسباب سات ين-

(1) سر (2) مرض (3) اكراه (4) نسيان (5) جمالت (6) مر اورعوم بلوى (7) نقص

ja-

سنري دو تنميس يس-

ا ۔ دوسٹر جوطویل مسافت کے ساتھ خاص صاوراس سے مراد تین ون دارے ( کاسٹر ) ہے۔ اس پی نمازش قعر وروزہ چھوڑئے ، ایک دان رات سے زیادہ موزوں کم سے کرنے اور قربانی دانجب ندیوئے کی صورت میں تخفیف ہے۔ يعنى الصموصوف الت بين ليكن اس كے ليصفات فيس ائت \_

3 مقام اجتهاد میں جہل ہے جس میں شبہ پایا جاتا ہے مثلاً کی شخص ہے اس صدیت "افطر الحاجم والمحجوم سینگی لگائے اور گلوائے الے کاروز ولوٹ گیا کی بنیاد پہنگی الگائے اور گلوائے الے کاروز ولوٹ گیا کی بنیاد پہنگی الکی دوروز ہے سے تھا لیکن اس کا خیال تھا کہ سینگی ہے روز لوٹ گیا لیدا اب کھانا بینا جائز ہے ، تو اس پرروز ہے کا کفارو نیس کیونکداس کا سیجمل کہ صدیت سے سیم اوٹیس شبک وجہ سے عذر ہے۔

4۔ دارالحرب کے سلمان کا جبل۔ چوشخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اور اسلامی احکام سے بیٹم رھے تو یہ جبل بھی عذر ھے کیونکہ وہاں علم کاکوئی ذرایے نہیں۔

نوٹ آج کے سائنسی دور میں انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے علم حاصل ہوسکتا ہے لہذا جس کو یہ سیولت حاصل ہوسکتا ہے لہذا جس کو یہ سیولت حاصل ہواس کے لیے جہل ،عذر نہیں ہوگا۔ (12 ہزاروی)

غسر اورغموم بلوي

یعن بینی اور عام ابتلاء کی وجہ سے تخفیف ہوتی ہے۔ اس کی بے شار مٹالیں ہیں چند مثالوں پر اکتفاء کیا جاتا ھے مثلاً نجاست خفیفہ کپڑے کے چوتھ ھے ہے کم ہویا نجاست غلیظہ درجم کی مقدار ہے کم ہوتو بیر معاف ھے اس کے ساتھ نماز جائز ہے۔

مجھر، کھی وغیرہ کا خون، معذور آ دی جس کا خون اورپیپ وغیرہ سلس بہتی ہو، راستوں کا کپچر، وہ نجاست جس کا از الممکن نہ ہوتو اس کے لیے معافی ہے۔

حفرت امام ابوصنیفدر جمته الله علیه نے تمام عبادات میں وسعت پیدا کی ہے ای لیے آپ کے نزدیک عورت یا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضونیس ٹوٹنا آپ نے وضویس نیت شرطنیس رکھی۔ نماز میں قرآن پاک کے کی خاص جھے کی قرآت کو فرض قرار نہیں دیا (مزید تفصیل الاشیاہ والنظائر میں ملاحظہ بھیے)

نقص (كوتابي اوركي)

عقل ودائش میں نقص بھی باعث تخفیف ھے ای لیے بچداور بجنون شرعی ایکام کے مکاف نہیں ہیں اور یہی وجہ ھے کہ ان کے امور کو ان کے ولی کے پیرد کیا گیا اور بہت سے ادکام جومردوں پر لا ڈم

النسيان هو المقصان او بطلان قوة الذكو (قوت ياداشت يس كي آجاتاياس كا ضائع برجاء)

نیان، حقق اللہ کے وجوب کے منافی نہیں ھے لیکن چوتکہ عبادات میں اکثر نسیان اوزم ہوتا ہے اللہ نسیان اوزم ہوتا ہے اللہ تعالی موٹ کے اللہ تعالی موٹ کی موٹ کے اللہ تعالی کی موٹ کے اللہ تعالی کی موٹ کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی موٹ کے اللہ تعالی کی کی کی کے اللہ تعالی کی کے اللہ تعالی کی کے اللہ تعالی کی کے اللہ تعالی

لیکن حقوق العبادین نسیان معاف نہیں کیونکہ یہاں نسیان صاحب حق کی طرف نے نبیل اس لیے جب یُعول کر کسی کا مال ضائع کرے تو عنان لازم ہوگی۔

جهل (جهالت)

بنیادی طور پرجهل کی دونشیس ہیں۔ (1) جهل بسیط(2) جبل مرکب

جس کی شان ہے ہوکہ اس کے پاس علم ہونا چاہے اور اس کے پاس علم کا نہ ہوتا جہل ہیدط ہے۔ اور جہل مرکب ایسے اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق نہ ہو جب کہ وہ واقعہ کے مطابق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو۔

يه جهل الساعيب هے كداس كا ان المكن نبيل

نواع جہل

جہل کے عذر ہونے اور نہ ہوے کے حوالے سے جہل کی چارانواع ہیں۔ 1۔ کافر کا جہل۔ یہ جہل باطل ھے یعنی عذر نہیں بن سکتا کیونکہ کافر دلیل کے واضح ہونے کے بعد محض ہے دھرمی اختیار کرتا ہے۔

2۔خواہش کے پجاری (اہل ہوا) کا جہل ، یہ بھی باطل سے اور عذر نہیں بن سکتا کیونکہ وہ بھی سسکر واضح دلیل کے باوجود قرآن میں تاویل کرتے میں جیسے معتز لہ کہ اللہ اقعالیٰ کی صفات کا اٹکار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو عالم، قدیر وغیرہ مانتے ہیں لیکن اس کی صفت علم اور صفت قدرت وغیرہ کا اٹکار کرتے ہیں

دوسرافائده يتخفيفات شرع كى اقسام

شريعت اسلاميد يل جوتفيفات دى كى بين ان كى سات اقسام بين \_

1 تخفیف اسقاط کی عذر کی وجد سے عبادت کوسا قط کرنا (جیسے یف ونفاس)

2 یخفیف تنقیعی اس صورت می عبادت ساتطانیس کی جاتی بلکاس میں کی کی جاتی ہے بعد سافر کے لیے نماز میں قصر۔

نوان: احتاف كنزديك تعراص --

3- تخفیف ابدال یعنی تخفیف کے لیے عبادت کو دوسری شکل میں بدل دیا جاتا ہے جسے وضوادر شل کو تھم میں بدلنا اور عذر کی دجہ سے کھڑ ہے ہونے کی بجائے بیٹھ کریا لیٹ کراشارہ سے نماز پڑھنے کی اجازت۔

4 تخفیف تقدیم اس کی مثال جج کے موقعہ پر عرفات میں عصری نماز کو مقدم کر کے ظہری ماز کے ماری مال پورا ہونے سے پہلے ذکو قادا کرنا۔

5۔ تخفیف تاخیر۔ جیسے مزدلفہ میں مغرب کی نماز کوموخر کر کے عشاء کے دفت دونوں نمازوں کو جع کرنا۔

6۔ تخفیف ترجیس۔ اس کی مثال مے کہ ڈھیلوں کے ساتھ استنجاء کرنے والے کے جسم پر کھ گندگی رہ جائے تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے۔

7- تخفیف تغیر۔اس کی مثال نمازخوف مے جس میں نماز کا طریقہ بدل جاتا ہے۔

تيسرافا ئده

مشقت اور حرج (جوتخفیف کا باعث بین) وہاں معتبر بین جہال نص نہ ہو جب اس (تخفیف) کے خلاف نص ہوتو مشقت اور حرج کا اعتبار نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفدر حمته الله علیہ نے فرمایا کہ حمشر بف کا گھاس ( سوائے اذخر گھاس کے ) جانوروں کو چرانا اور کا شاحرام ہے۔

كوياآب فنص كا وجه حرم ككماس ككاف عض فرمايا طالانكماس فع كى وجه

ہیں ورتوں کے لیے تخفیف ھے جیے نماز باجماعت، جعہ، جہاد دغیرہ۔

اس قاعده کے تحت چندفوائدیں۔ پہلا فائده۔ (مشقت کی تقیم) مشقت کی دوقتمیں ہیں۔

(1) وہ مشقت جس سے عبادت عام طور پر جدانہیں ہوتی جسے وضواور عنسل میں شنڈک کی مشقت، سی خت گرمیوں اور طویل ونوں میں روزہ رکھنے کی مشقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشقت، سی خور میں میں روزہ رکھنے کی مشقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشقت، ای طرح ججماد کی مشقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشقت، ای طرح ججماد کی مشقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشقت، ای طرح ججماد کی مشقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشتقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشتقت، ای طرح ججماد کی مشتقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشتقت، ای طرح ججماد کی مشتقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشتقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشتقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشتقت، ای طرح ججماد کی مشتقت، ای طرح ججماد کی مشتقت، ای طرح ججماد کے لیے سنر کی مشتقت، ای طرح ججماد کی مشتقت، ای طرح ججماد کی مشتقت، ای طرح جسان کی مشتقت، ای طرح ججماد کی مشتقت، ای طرح جسان کی مشتقت کی

سے دیے روت اس مشقت کا عبادت کو ساقط کرنے میں کوئی اثر نہیں یعنی اس کی وجہ سے عبادت ساقط میں ہوتی

یں ہوں۔ 2\_مشقت کی دوسری قتم وہ مے جو عام طور پر عبادت میں نہیں پائی جاتی، اس کے تین اس۔

ر باین (ا) مشقت عظیمة قادحه بین (وضواور عنسل مین )نفس اوراعضاء کے نقصان کے خوف کی مشقت کی وجہ سے تخفیف ہوتی ہے (

ای طرح اگر ج کے لیے صرف سمندر کارات ہواور سلامتی نہ ہوتو بطور تخفیف عج واجب

(ب) مشقت خفیف جیے انگل میں یا سر میں معمولی در دہویا مزائ میں پکھ خرابی ہوتو اس مشقت کی وجہ سے تخفیف کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی اس طرف توجہ ہوگا۔

(ج) مشقت متوسط۔ جیسے مریض کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی صورت میں مرض کے بردھنے یا تا خیر ہے صحت مند ہونے کا خطرہ ہوتواس کے لیے روزہ چھوڑ تا جائز ہے۔

ای طرح وہ بیاری جس کی دجہ سے تیم جائز ہوتا تھے مشقت متوسطہ میں شار ہوتی ہے۔

صمنی قاعده نمبر 1

الضرورات تبيح المحذورات

ضرورتیں ممنوع کامول کے جواز کا باعث ہوتی ہیں۔

جے حالب اضطرار على مردار كھانا طال جو جاتا ہے، الك حالت على پھنما ہوالقمداشراب كے ذريع تارا جاتا ھے مكرہ (راء پر فنح) حالب اكراہ على كلد كفر كد مكن جو۔ ساتھ مطمئن ہو۔

نون جب الی صورت علی کی دومر فضی کا نقصان ہوتو اجازت نہیں جے کی دومرے کوئل کرنے پرمجور کیا جائے تو اس کی رخصت نہیں کیونکہ دومرے آ دی کے قبل کے فیادے اپنے قبل کا فیاد کم ہے۔

ضمنى قاعده نمبر2

ما ابيح للضرورةُ يَقَدر بقدرها

جو چیز ضرورت کے تحت مباح قر اردی جائے دہ ضرورت کی مقدار پر مباح ہوگی۔ مثلاً۔ جو شخص اضطرار کی وجہ ہے مردار کھاتا ھے دہ ای قدر کھائے جس ہے زندگی کی رشق باتی رھے ای طرح طبیب علاج کے لیے بقدر جا جت مریض کے ستر کود کھے سکتا ھے زیادہ نہیں۔

دوسرا قاعده (ب)

ما جاز بعذر بطل بزواله

جوکام کی عذر کی دجہ ہے جائز ہووہ اس عذر کے زائل ہوتے ہی باطل ہوجاتا ہے۔ جیسے کی عذر کی دجہ ہے تیم جائز ہوتا ھے تو اس عذر کے زائل ہوتے ہی تیم ٹوٹ جاتا ھے مثلاً پانی نہ ہونے کی دجہ ہے تیم کیا تو پانی ملتے ہی تیم ٹوٹ جائے گاکی بیاری کی دجہ ہے تیم کیا تو بیاری زائل ہوتے ہی تیم ٹوٹ جائے گا۔

ضمنی قاعده نمبر 3

الضور لا يزال بالضور

ے حرج اور مشقت حے لیکن آپ نے نص کو مقدم کیا۔ حواقعا فائدہ

بعض علماء نے اس قاعدہ کے تحت یہ فائدہ ذکر کیا کہ جب معاملہ تک بوتو وسعت پیدا ہو جاتی اور جب وسعت ہوتو تنظی ہو جاتی ہے راقم کے نزدیک اس کی مثال ہوں دی جا کتی ہے کہ جب کوئی کام مشکل ہوتو وقت میں گنجائش دی جائے اور جب معاملہ آسان ہوتو اس کے لیے کم وقت بھی کافی ہوتا ہے۔والشداعلم۔(12 ہزاروی)

قاعده نمبر 5

الضرريُّوال (ضررزائل كياجائے)

ال قاعده كى اصل رسول اكرم صلى الشعليه وآله وملم كى بيحديث هي ني في حقه مايا:
لا ضور و لا ضواد (سنن ابن ماجه كتاب الاحكام باب من بني في حقه مايسز بجاره ص 149)

اس صدیث کی وضاحت یوں کی گئی کہ ندابتدائی طور پر کی کونقصان پہنچایا جائے اور ند کی کے بدلے میں ضرر پہنچایا جائے۔اس طرح ند کی کونقصان پہنچائے اور نداے کوئی نقصان پہنچائے۔اس قاعدہ کے تحت بے شارجز ئیات ہیں۔

اس کی ایک مثال بیہ۔

کی شخص نے درخت کی شاخیں فروخت کیس خریدار جب شاخوں کو کا مے کے لیے جہت پر چ حتا ھے تو پڑوسیوں کی پردہ در کی ہوتی ھے تو اے حکم دیا جائے گا کہ وہ او پر جاتے وقت پڑوسیوں کو خبر دار کرے تا کہ دہ پردہ کر لیس اے ایک یا دومرتبہ کہا جائے اگر مان جائے تو ٹھیک ور نہ عدالت ہے رجوع کیا جائے تا کہ وہ اے روکے۔

ضمنى قو اعد

ال قاعده كے تحت عمن منی قواعد ہیں۔

ضرر، مفرر کے ساتھ ذاکل نہیں ہوتا۔ لیتی ضرد کو ذاکل تو کیا جائے لیکن ضرد کے ذریعے نہیں۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر ایک تمارت میں دوآ دمی شریک ہوں اور شارت گر جائے اور

ان میں سے ایک اے دوبارہ تقیر کرنا چاہے تو دوسر سے پر واجب نہیں تقیر کا ارادہ کرنے والے سے کہا

جائے گا کہتم اس پر خرچ کر واور اس کو اپنے پاس روک لوجب تک وہ دوسر ااس کی قیمت یا اخراجات اوا

نہ کر د سے لیتی تمارت کا گر نا ایک ضرر ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے دوسر سے محف کو ضرد میں جتمانہ
کیا جائے۔

#### حقبيتم ر1

ضررعام کودورکرنے کے لیے ضررفاص کو برداشت کیاجائے اس کی ایک مثال اس طرح ہے۔

می شخص کی ویوارشارع عام کی طرف جحک جائے تواسے قو ثنا واجب ہے۔

دوسری مثال مقروض قیدی کا مال صاحبین کے نزدیک فردخت کرناجا نزھے تا کہ قرض خواہوں سے ضردکودور کیاجائے۔

### تنبيه نمبر 2

اگر دو کاموں میں سے ایک کا ضرر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتو ملکے ضرر کو برداشت کر کے زیادہ ضرر کودور کیا جائے۔

مثال کی فخص نے لکڑی خصب کر کے اپنی عمارت میں شامل کر لی تو اگر عمارت کی قیمت عمارت سے زیادہ ھے تو وہ اس لکڑی کی قیمت عمارت سے زیادہ ھے تو وہ اس لکڑی کی قیمت عمارت سے زیادہ ھے تو اس سے مالک کاحق منقطع نہیں ہوگا۔

## ضمنی قاعده نمبر 4

اگر دو قتم کے فساد میں تعارض ہواور کی ایک کو کرنا ضروری ہوتو جو خفیف ترین ھے اس کا ارتکاب کیا جائے اور بڑے فساد کو چھوڑ ویا جائے تا کہ اس کے ضررے چکے جائے۔

مثال کی مخص کوزخم ہواگر وہ محدہ کرے تو زخم بہنے لگنا ھے اور محدہ نہ کرے تو زخم نہیں بہتا تو وہ بیٹے کرنماز پڑھے اور رکوع اور مجدہ کی جگدا شارہ کرے۔

یعن بحدہ کرنے سے وضو تو شاھے اور اشارہ کی صورت میں وضو نیس اور وضو کا ٹوشا اشارے کے مقابلے میں بڑا فساد مے لہذااس سے بچنے کے لیے اشارے سے نماز پڑھے۔

کیونکہ حالب اختیار میں بجدہ چھوڑ تا جائز سے بھے سواری پر نماز پڑھتے ہوئے بجدہ ترک کیا جاسکا محلین بے وضو ہونے کی حالت میں نماز کمی صورت میں جائز نہیں۔

#### ضمنی قاعده نمبر 5

نساد کو دور کرتا مصالح کے حصول سے زیادہ ضروری سے بعنی جب فساد اور مصلحت کے درمیان تعارض ہوتو عموی طور پر فساد کو دور کرتا مقدم کیا جائے کیونکہ ٹریعت نے مامورات کے مقابلے میں معمیات کا زیادہ خیال رکھا ھے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فرمایا:

ما امرتکم به فخذوہ وما نهیتکم عند فانتھوا (سنن ابن باجہ، مقدمه س)
میں تہمیں جس بات کا حکم دوں اے اختیار کر داور جس سے دوکوں اس سے بیس دک جاؤ۔
مثال کی کرنے اور ناک میں پانی کی حانے میں مبالغہ سنت ھے لیکن روزہ دار کے لیے مردہ ھے اور طہارت کے دفت بالوں کا ظال ، سنت ھے لیکن مُحرم کے لیے مردہ ہے۔

ای طرح اگر عورت پر شنسل دا جب ہواور اسے مردوں سے پردے کی جگہ نہ لیے تو اسے وخر کرے۔

## ضمنی قاعده نمبر 6

عاجت، مرورت کے قائم مقام ہوتی ہے چاہے وہ عام ہویا خاص، یہی وجہ ہے کہ اجارہ عاجت کی وجہ سے کہ اجارہ عاجت کی وجہ سے خلاف قیاس جائز ہے۔

ای طرح نظ سلم خلاف قیاس جائز ھے کیونکہ بیہ معددم کی بھے ھے لیکن اے حاجت کی وجہ سے ضروری قراردے کر جواز کا تھم دیا گیا۔استصناع کا بھی بھی تھم ھے یعنی جب کوئی چیز بنوائی جاتی ھے ادرا بھی دہ موجود نہیں ہوتی لیکن مودا ہوجاتا ہے۔

しいかいかしからというというないというという

ای فری الدین کالید کے کہ ان اللہ کا ا

ار حم کمان کر گرات ایک می کما ساتا کا تا مجل کا کوشت کما سے میت ایک ہوگا مالا کہ مجل کے گوشت کو قرآن پاک میں فرکہا کیا ہے لیکن موف میں اسے جمل کا کوشت مردیشیں موتا۔

نوت اى طرح قىمول بى الرف كالتيان وي شاغوى منى كاليس

مثلاً اگر کی نے تم کھائی کہ وہ فیمز (روٹی) نہیں کھائے گاتو قاهرہ میں (ای طرق پاکستان وغیرہ میں) گذم کی روٹی کھانے سے حانث ہوگالیکن طیر ستان میں حاول کی روٹی کھانے سے حانث ہوگالیمی لفظ فیمز کے لفوی معنیٰ کی ہجائے جمرف کا انتہار ہوگائس جگہروٹی کا کس طرح استعمال ہے۔

ای طرح متم کھائی کہ بیت ( کر) میں داخل نہیں ہوگا تو بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ سے حافث نہیں ہوگا کیونکہ بیت کے لغوی معنیٰ کی بجائے مرف کا اعتبار ہوگا اور خانہ تعبہ کوموف میں بیت. ( گھر) نہیں کہاجا تا۔

كياغالب عرف شرط كے قائم مقام ہوتا ہے

فآوی ظهیریه کی بخشاجاره میں هے ا'والمعروف عرفا کالمشروط شوعا" جو پیز عرف میں معروف ہووہ شرع طور پرمشروط کی طرح ہے۔

### قاعده تمبر6

العادة محكمة (عرف دليل مُحكم ب)

اس كى اصل مركاردو عالم الله عليه وآلده الم كايداد شاد كراى ب-

(متدرك ماكم كتاب معرفة الصحابه 3 (78)

جس کام کوسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے بینی مسلمانوں کی اکثریت اچھا سمجھے اورشر بیت اسلامیہ کے خلاف نہ ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ نیز منصوص علیہ میں عرف کا امتیار نہیں۔

عرف و عادت کی کئی مثالیں ہیں ایک مثال یہ سے کہ قاض اگر منصب قضاء پر فائز ہونے سے پہلے کس سے ہدیے قبول کرتا تھا تو اس منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی ان لوگوں سے ہدیے قبول کرسکتا سے بشر طیکہ عادت سے زائد ندہو ریعنی یہاں عادت کا اعتبار کیا گیا۔

نوٹ نبر 1 مختلف امور میں عادت کا خبوت مختلف طریقوں ہے ہوتا سے مثلاً شکاری کیا جب شکار پر چھوٹ ا جائے اور تین بارایہا ہوجائے کہ وہ اس شکارے نہ کھائے بلکہ شکاری تک پہنچائے تو وہ سدھایا ہوا کہلائے گا۔

نو ئىنبر 2: مادت كااعتباراس دقت موكاجب دەغالب اور عام مور

مثلاً اگر کسی نے درہم اور دینار کے بدلے میں کوئی چیز فروخت کی اور شہر میں مختلف مالیت کے دراہم اور دیناروں کا رواج ھے تو اس سے وہ سکہ مراد ہوگا جس کا استعمال غالب ہو کیونکہ وای متحارف ہے۔

## عرف اورشرع كانعارض

اس سے مرادیہ ہے کہ جب قرآن وسنت میں کوئی لفظ استعال ہولیکن عرف میں اس کا استعال نہولیکن عرف میں اس کا استعال نہ ہوتو عرف کا اعتبار کیا جائے گا مثلاً کی شخص نے تم کھائی کدوہ فراش یا بساط (پچھونے) پرنہیں بیٹھے گا تو زمین پر میٹھنے سے حانث نہیں ہوگا حالانکہ قرآن پاک میں زمین کوفراش اور بساط کہا گیا ہے

توقفاءلازم بيس موكى-

کونکہ چاروں میں تحری (اجتہاد) سے اور ہر دوسرے اجتہاد نے پہلے کوئیس توڑا۔
دوسری مثال۔ اگر قاضی نے فاسق کی شہادت روکرتے ہوئے فیصلہ کیا پھر فاسق نے توبہ کر
لی اور دوبارہ گوائی دی تو تبول نہ کی جائے بعض حضرات نے اس کی علت یوں بیان کی سے کہ توبہ کے
بعداس کی شہادت کو تبول کرنا ایک اجتہاد کو دوسرے اجتہاد ہے تو ڑنے کوشائل ہے۔
نوٹ نہر 1: اگر حاکم کوئی فیصلہ کرے پھراس کا اجتہاد بدل جائے تو پہلا فیصلہ نہیں ٹو نے گا البتہ ستعتبل میں وہ اس دوسرے اجتہادے فیصلے کرے۔

نوے نمبر 2 سیب بات اس اجتہاد کے بارے میں ھے جواجماع کے خلاف نہ ہواور سیح ہواس لیے اگر قاضی کا فیصلہ اجماع خلا حرکے خلاف ہوتو وہ نافذ ٹیس ہوگا اور ائمہ اربعہ کی مخالفت بھی اجماع کے خلاف ہے۔

نوث نمبر 3: واقف (وقف کرنے والے) کی شرط کے خلاف فیصلہ کرنا ای طرح سے بیسے نص کے خلاف میں واقف کی شرط شارع کی نص کی طرح ہے۔ خلاف ہواور بیٹا فذخیں ہوگا کیونکہ علاء کرام فرماتے ہیں واقف کی شرط شارع کی نص کی طرح ہے۔

## قاعده نمبر 8

اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحوام (جبطال وترام جمع بول أو حرام جمع بول أو حرام كوغلبه عاصل موكا)

ال قاعدہ کا مطلب یے کہ جب ایک چیز کے بارے می دورلیس ہوں ایک ہے اس کا طال ہوتا اور دورلیس ہوں ایک ہے اس کا طال ہوتا اور دور مرک ہے اور احتیاد کا قاضا کی ھے کہ اے ترک کیا جائے۔

صريث شريف بن هما اجتمع الحلال والحرام الاعلب لحوام الحلال (القاصدالحد للحادي ومتانة عليه 941)

جب طلال وحمام تنظ ہوں قر ترام ، حمال پر عالب ہوتا ہے۔ حماء کرام فریات ہیں ای قائدہ کفرون کے سے کہ جب دودلیول میں تعارش ہوان میں سے ایک آئر نیم کو چاہتی ہوا وردوم رکی اباحت ساتھ معردف ہیں اور بیصورت موجود ھے تو اس کا قول معتبر ہوگا در نہ ظاھر عرف کا اختبار نہ ہوگا۔ حضرت امام زیلعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ فتو کی حضرت امام مجمد رحمت اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ بیدا یک مثال ھے درنہ ہرمل کے لیے یہی تھم ہے۔

نو ن : جس عرف پرالفاظ کو محول کیا جاتا ہے دوسابق مقارن ہوطاری نہوای لیے معاملات میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے تعلق (معلق یا شرط) میں اعتبار تبییں ہوتا۔

تنبيه

کیا دکام کی بناش فرف عام کا متبار ہوتا ہے یا مطلق فرف کا چاہے وہ خاص ہو ہزازیہ یں مطلق مرف کا چاہے وہ خاص مورزازیہ یں سے کہ عام تھم ، خاص فرف سے ٹابت نہیں ہوتا۔

اور مذہب ہی ھے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں ہوگا لیکن اکثر مثا گئے نے اس کا اعتبار کیا ہے اور اس پر فتو کی ویا القدیہ میں ہے کہ اگر قرض دینے والاقرض طلب کرنے والے کو اجرت پر حاصل کر ۔

تو وہ عرف جس کے ساتھ احکام ٹابت ہوتے ہیں وہ (عرف) بعض حضرات کے نزویک ایک خاص شہر والوں کے عرف سے ٹابت نہیں ہوتا اور کچھ حضرات کے نزویک ٹابت ہوتا ہے لیکن بعض حضرات کے نزویک ٹابت ہوتا ہے تابت نہیں۔

## قاعده نمبر 7

الاجتهاد لا یستفض بالاجتهاد ایک جتهاد دومرے اجتهادے نیم او تا۔
یعن جب ایک اجتهادے کو گی فیصلہ ہوجائے تو دومرے اجتهادے وہ فیصل نیم او گا۔
یہ بات اجمال سے ثابت ہے حضرت ابو بکر صد این رضی اللہ عند نے کئی مسائل میں فیصلے کئے
اور حضرت عمر قارد تی رضی عند عند کا اجتهادان فیصلوں کے ظاف تھا لیکن اس اجتهادی تھے میں او باس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی تھم
اس کی علت یہ ہے کہ دومرا اجتهاد پہلے نے زیادہ تو کی نہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی تھم
ستفل ندہ وگا حالا تکداس اجتهاد میں بخت مشقت برداشت کی جاتی ھے اس قاعدہ کی ایک فی تی ہے کہ
اگر کی شخص کو قبلہ معلوم ندہواوروہ تح کی (سوچ و بچار) کے بعد چار دکھیں چاردل ستوں کی طرف پر ھے

## قاعده تمبر و

هل يكوه الايشار بالقُرَب (كياعبادات شل دومرول كور في ديا عروه ب) ملان كم الناسي عدوه الى دات بدومرول كور في ويا عر آن جيد ش ارشاد الدومرول كور في ديا عر آن جيد ش ارشاد

و بو شوون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة (سرة حرق آيت 9)
اورده (دوسرول كو) الى جانول پر نقدم ركحة بين اگر چنودانيين شديدهاجت بور اس بنياد پر عيادات اور ذاتي سائل بين فرق كياجا تا سے يعني و كام بن ش قرب خداوندي كاحسول مقصود سے ان شي دوسرول كور تي دينا كروه سے اور ذاتي سائل بين دوسرول كور تي دينا الم كي

فيخ عز الدين رحمة الله علية فرمات بيب-

اگر کسی محض کے پاس سرف اپنے وضو کے لیے پانی ہواور وہ وہ سرے آدی کو ہے وے متر مورت کے لیے کیڑا ہواور وہ دو سرے کو وے دے ای طرح پہلی صف میں و دسرے فض کو چک ہے تو یہ ایٹار جائز نہیں کیونکہ عبادات کی غرض تعظیم خداوندی ھے اور الن صور توں میں ایٹار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو ترک کرنا ہے۔

ہاں کوئی فخص حالت اضطرار میں ہوا در بخت بھوک کا شکار ہوا در وہ دوسر سے بجبور شخص کو کھانا دے تواس طرح کا ایٹار کرسکتا ہے۔

شرع مہذب میں سے کہ جمعہ کے دن (مثلًا) کی شخص کواس کی جگہ سے اُٹھا ؟ جا تر نہیں البت وہ خوداً تھ کر دوسرے آ دی کو جگہ دی تو ایسا ہوسکتا سے بشرطیکہ امام کے قریب رہے تکی طالب علم کی سبق کی باری ہوادروہ دوسرے کو ترجے دی تو یہ جمی کروہ سے کیونکہ بیقر بت سے اور قریت میں ایٹار قروہ ہے۔

قاعده نمبر 10

التابع تابع (تالع، احكام ش تالع بوتا )

حال الكامديث عن ع:

"لك من الحائص ما فوق الازار (سنن الي داؤد آناب الطحارة باب في المذى جلد اول بس 40)

تمحارے لیے حاکشہ مورت سے ازار کے او پر او پر جائز ہے۔

دوسرى مديث عن عن اصنعوا كل شى الا الملكاح "( مني ملم كتاب العلمارة باب المحارة باب اب المحارة باب الم

کیلی صدیث کا نقاضا مے کہ تاف اور کھنے کے درمیان کا استعمال حرام مے اور دوسری صدیث میں استعمال حرام مے اور دوسری صدیث میں عدرت میں جائز ہے تو احتیاط کے طور پر ترکی کم کرتر تیج دی گئی حضرت امام ابو پوسف ، امام مالک اور امام شافعی ترجمهم اللہ کا یجی قول ہے۔

ای طرح اگر منعلم کتے کے ساتھ غیر معلم یا جُوی کا کتایا ایسا کتا جس کو شکار پر چھوڑتے وقت جان یو چھ کر تجبیر چھوڑی گئی ہٹر یک ہوجائے تو وہ شکار ترام ہوگا لینی تر یم کوابا حت پرتر جے ہوگ \_ حضرہ \_\_\_\_

اس قاعدہ کے شمن میں یہ قاعدہ بھی داخل ھے کہ جب مانع اور مُقتبعی کا تعارض ہوتو مانع مقدم ہوگا مثلاً وضو کی منتیں اواکرنے سے وقت تنگ ہولیانی کم ہوتو ان کوادا کر تاجرام ہوگا۔

ای طرح اگردوز ٹم ہوں ایک تصد آاور دوسرا خطا مُلگایا گیا اور دہ بندہ سرگیا تو قصاص نہیں ہوگا کیونکہ خطا مے لگایا گیاز ٹم قصاص ہے مانع مصاورا س کوتر جج حاصل ہوگی۔ اس ضابط کی اصل حفزت عرفاره قرضی الشعند کارشاه گرای هے آپ فرمات ہیں۔ انبی انولت نفسی بمنولة ولی الیتیم ان اجتحت الحذت منه فاذا ایسوت ددته وان استغنیت استعففت (سنن بین قل جلد 6 س 5 باب س قال یقفیة از اایس)

میں اپنے آپ کو یتم کے ولی کی طرح جھتا ہوں اگر بھے حاجت ہوت لے لیتا ہوں پھر جب آسانی ہوتی معلق والیس کرتا ہوں آپ نے آس پاک کی اس آجت سے احتدال کیا۔ آیت سے احتدال کیا۔

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف (مورة نماء آيت 6) اور جوخض بالدار بوتوه ( يتم كي بال سے ) پخار هے اور جوفقير بوده منامب طريق سے كمائ۔

وظا كف كتقيم مين حاكم كي صوابديد

اس ضابط کے تحت حاتم کو اپنی رعایا کے لیے وظائف وغیرہ کی تقلیم میں مصلحت کو پیش آنفر رکھنا جاہیے۔

بی وجہ سے کہ حفزت مدیق اکبر رضی القہ عنہ نے وفا گف کی تقتیم میں بروبری کا طریقہ اختیار فر مایا اور کی سبب سے کی کو کی دوس پر فغیلت نہیں دی۔

آپ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں کو اسلام لانے میں سبقت اور نفنیلت عاصل ھے اگر آپ ان کی ففنیلت کی وجہ سے ان کوزیادہ ویں تو اچھا ھے آپ نے فرمایا:

ان کواس کا ٹواب بارگاہ خداونزی ہے حاصل یو گا اور بیسماش کا مشدھاس میں کی کوکی پر ترجی دینے کی بچاہے برابری بہتر ہے۔

جب كد حفرت قاروق و من الشعنداس الفنيات كوجيش انظر د كفته من چنانچة ب مراجين كالمين كا

القنيد كى باب "ما يعمل للمدوس و المتعلم" شى مع كرهزت او برمدين رضى الشرعند بيت المال على على المرادات قائم فرمات تقر

اس قاعدہ کے تحت چند خمنی قواعد ہیں۔

1 \_ تا بع کا انفرادی محکم نیس ہوتا مثلاً جانور کے پیٹ کاحمل اصل کے تابع ہو کر فروخت ہوتا ھے اس کا الگ سود انہیں ہوتا \_

2 متوع كراقط بونے على بھى ماقط بوجاتا ھے جيے بجنون سے جب ادائے نماز ماقط بوجاتى ہيں۔ ماقط بوجاتى ہيں۔

ای من میں بیقاعدہ بھی سے کہ اصل کے ساقط ہونے سے فرع ساقط ہو جاتی ہے جسے اصل (مثلاً مقروض) کو بری الذمہ قرار دیا جائے تو کفیل بھی بری الذمہ جو جاتا ہے۔

3- تابع ، متبوع پر مقدم نیس ہوگا ای لیے تجبیر افتتاح اور ارکان نماز میں مقتدی ، امام سے مقدم نیس ہوسکتا۔

4۔ تالع کے غیر میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی جوتا ہے میں قبول ہوجاتی ھے اس کی مثال یہ ھے کہ کی شخص نے غلام خصب کیا اور 1770 اس کے قبضہ سے بھاگ گیا اور مالک نے جب اس سے تاوان لے لیا تو عاصب اس کا مالک ہوجائے گا اور اگروہ قصد اُخرید تا تو جائز نہ ہوتا۔

تعنی وہ تاوان کے همن میں مالک ہوسکتا ھے لیکن خرید نے سے مالک نہیں بن سکتا۔

## قاعده نمبر 11

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة (حكر الول كالقرف رعايا كى بحلائى يرثى مونا عاي)

یعی عالم جس بات کور عایا کے لیے مناسب سمجھ اے اختیار کرے حفزت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں کئی جگہ صراحت ہے ذکر کیااور کتاب الجنایات میں بھی صراحی فرمایا۔ جس مقتول کاول نہ ہوتو عالم اس کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتایا تو قصاص لے سکتا یا صلح کر

الا بیناح می اس کی ملت یول بیان کی گئی که حاکم کا تقر رشفقت کی خاطر ہوتا ہے اور قاتل کو معاف کرنا شفقت نہیں۔ حفرت عاكثير منى الشعنها مروى برسول اكرم كالفيان فرمايا

ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخوجا فخلوا سبيله فان الامام ان يحطنى في العقوبة (جائع ترين) تاب الحدود باباجاء في درء الحدود، جلدادّ ل م 395)

جس قدر ممکن ہوسلمانوں سے مدود کو دور کروپس اگر تم ہی کے کوئی داستہ یا واقواس کا داستہ چھوڑ دوا گرجا کم معاف کرنے میں تلطی کرے تو بیاس کے مزادیے میں فلطی کرنے ہے۔ تمام مما لک کے فقہام کا اس بات پراخیات سے کہ شمعات کی جدے مدود ساقط کی جا تھی۔

-

جوبات، ثابت كمشاب بولكن ثابت ندموات شبكتم يس

هجعه كي اقسام

شبد کی دوقتمیں ہیں۔

(1) شعد بالعل اس كوشعة الاشتباد بهي كتبة إلى-

- الخرن عد (2)

میلی صورت بی بیشه اوتا سے کہ بیقل طال سے یا حرام ابندا غیر ولیل کوریس گمان کیا جاتا مع ابندا بیطن ضروری معے در ندشبہ بالکل ثیس ہوگا۔

مثلاً كوكُ شخص الى بيوى اليناب الى مان الهند وادا يا دادى و فيروك لوندى سه واى المدى سه واى المدى سه واى المدى سه والمدى المان مين المدى المدى

دوس کی صورت لیتی شبد فی الحل می صد نافذ نبیل ہوگی اگر چدوہ کھے کہ جھے مصوم سے کہ ہے۔ حرام ہے۔شبد فی الحل چھ مقامات میں ہوتا ہے۔

بینے کی لوغری ہے وطی کرنا ،طلاق بائنے جو کنامیالفاظ سے طلاق دی گئی کی صورت میں مطلقہ سے وطی کرنا ، خاوندا پڑی لوغری کو سے وطی کرنا ،خاوندا پڑی لوغری کو

اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تین چیزوں کو پیش نظرر کھتے تھے

(1) حاجت (2) فقد (3) فضیات یعنی حاجت مند کو قیر حاجت مندک مقابلے میں زیادہ و ہے۔ عالم فقہ کودوسروں کے مقابلے میں زیادہ عطافر مائے اور جھے اسلام اور تقوی کی وغیرہ میں زیادہ فضیلت حاصل مصاحب زیادہ عطافر ماتے۔

علاء كرام فرماتے ہيں ہمارے زمانے ميں ان تمن امور كو پيش تظرر كھنا زيادہ اچھا ہے۔

تنبينبر1

جب حاکم کافعل مصلحت پری صاوره وامور عامه محتلق صحق شری طور پره واس وقت به از برد گاجب شریعت کے موافق بور

ای لیے حضرت امام ابو یوسف رحمته الله علیه فرماتے میں کدھا کم کی شخص کے قبضہ سے کوئی ا چیزاس وقت تک نکال نیس سکتا جب تک ووقت کے مطابق ٹابت اور معروف ندہو۔

2 / 25

قاضی، بھیموں کے مال ، تر کداوراد قاف میں جو تقرف کرے تو وہ مجی مصلحت کے ساتھ مقید ھے اگراپ نے ہوتو وہ تقرف جائز نہیں۔

خرے تنخیص الجامع کی کتاب الوصایا میں فر مایا گیا کہ کم شخص نے وصیت کی کداس کے تہائی حصد مال سے خلام فرید کر آزاد کیا جائے اس تھم اور وصیت کے بعد خلاحر ہوا کداس شخص پراتنا قرض سے جود و تہائی مال کو گیر تا حیاتو اس کے بعد قاضی کا مُوصی کی طرف سے خلام فرید نا تا کدو فریق تخالف بن کر اوا گئی کا فرسدار ندہ واور خلام کو آزاد کرنا دونو ال کا م افوجوں گے۔

نون واقف کی شرط کے خلاف فیملد کرنا باطل قضاء یں سے سے کیونکہ داقف کی شرط کی کا لفت نفس کی خلاف ہے۔ نفس کی کا لفت کی طرح ہے۔

قاعده نمبر 12

الحدود تدرأ بالشبهات (شهات كى وجه عدودكوم اقط كردياجائ) اسقاعده كامطب يده كدمدوش جبشه بيدا موجائة وحدودنا فذن كى جائي مدفقة ف كے علاوه صدود دالوى پر موقوف يس جب كرفساس على دالوى ضرورى ب-

2.7

تقویر، شبہ کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے ای لیے علاء کرام فرماتے ہیں کہ جس ویس سے مال ٹابت ہوتا ہے، تقویر بھی ٹابت ہوتی ہے اس میں تتم بھی جاری ہوتی اور مدی علیہ کے انگار پر بھی فیصلہ ہوتا ہے اور ماہ رمضان میں روز ہ تو ڈنے کے گفارہ کے علاوہ باتی کفارات بھی شبہ سے ٹابت ہوجاتے ہیں۔

## قاعده نمبر 13

الحو لاید خل تحت البد فلایضمن بالغصب ولو صبیا آزادانسان کی کی ملکت نیل موتالبزاا فصب کیا جائے وضان نیل بوگی اگر چده پختور اس قاعده کا نتیجہ بیر سے کداگر کوئی بچرفصب کیا گیا پھروه فاصب کے پاس اچا تک یا بخار (وغیره) کی وجہ سے مرگیا تو عاصب پرضان نہیں ہوگی۔

موال: اگر وہ مغصوب بحلی کی گڑک یا سانپ کے نوچنے یا اس جگہ کی طرف منتقل کرنے جہاں در مندے جیں یا بحل کی گرن چک ھے یا ایک جگہ منتقل کرنے ہے بااک ہوجائے جہاں بخار اوردیگر بیاریاں ہیں تو اس کی دیت عاصب کی عاقلہ پر ہوگی ( گویا عاصب پر ضان ہے ) جواب دیت کا وجوب ضان اتلاف ھے ضان خصب نہیں ھے اور آزاد آوگی کی ضان اتلاف کی صورت میں ہوتی صورت میں سے جب کہ غلام کی ضان دونوں (اتلاف اور فصب) کی صورت میں ہوتی سے اور مکا تب غلام ، آزاد آوگی کی طرح ھے فصب کی وجہ ہے اس کی صان نہیں ہوتی اگر چہ دو تابالغ بچے ہو۔

## قاعده نمبر 14

اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصود هما دخل احدهما في الآخر غالبار

جب ایک ہی جنس کے دوامور جمع ہوں اور دونوں کامقصود مختلف نہ ہوتو عام طور پران میں

بیون کا میر قراردے اور بیوی کو پروکرنے سے پہلے اس سے وطی کرے وقی کرنے والے اور دوہرے آدی کے درمیان مشتر کہ لوٹ کی سے وظی کرنام ہونہ لوٹ کی سے مرتض کا دطی کرنا۔ ان صورتوں میں صدنا فذ نہیں ہوگی کیونکہ وطی کرنے والے کا خیال یہ سے کہ یہ لوٹ کی اس کی ملکیت سے لہذا گل میں شبہ پیدا ہو گیا۔

شبد العقد \_ یعنی عقد نیس ہوالیکن عقد کا شبہ ہوا بیشبہ حضرت امام ایوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے فرد یک ھے اگر گواہوں کے بغیر نکاح ہوا اور نکاح کرنے والے کو بیشبہ ھے کہ عقد ہوگیا ہے اور ووولی کرے تو حد تا فذنہیں ہوگی حضرت امام ابو حفیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک اگر اس کے علم میں ھے کہ بیہ حرام ھے تو بھی حد نا فذنہیں ہوگی۔

جب کہ صاحبین فرماتے اگر وہ کھے کہ جھے معلوم سے کہ بیر ام سے تو اس صورت میں حد نافذ ہوگی فتو کی صاحبین کے قول پر ہے۔

متنبيه

-6

شیعات کی وجہ سے قصاص بھی دور کیا جاتا ھے اور اس حوالے سے وہ صدود کی طرح سے اور جو چیز صدود کے ثبوت کے لیے ضروری ھے وہی قصاص کے لیے بھی ضروری ھے۔

اس کی مثال کی شخص نے سوئے ہوئے آدمی کوتل کیااور کہا کہ میں نے میت بجھتے ہوئے اتے تل کیا صفو شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہوجائے گااور دیت لازم ہوگا۔

سات مسائل جن میں قصاص ، حدود کی طرح نہیں

1- قصاص من قاضى اليعلم كرمطابق فيعلد كرسكما هي عددد مين أبيل-

2- حدود من وراخت نبين بوتى قصاص من بوتى ب-

3 حدود معاف نہیں ہو عمتیں قصاص میں معانی ہے۔

4 - قتل کی گواہی میں وقت کازیادہ گزرتار کاوٹ نیمیں حدود میں رکاوٹ ھے حدقذ ف متنی ہے۔

5۔ اور تحمی کی طرف سے اشارہ اور تحریر سے قصاص ثابت ہوتا ھے ، حدود ثابت تہیں

حدود میں سفارش جا ئزنہیں قصاص میں جا ئز ہے۔

ことのいこのなるこんはところのいとなるとうというとした - ものこうことはこのからのからとしてはなるところっていましというかの كيونكه درخت كوكما نامشقل صاور كلام كومهل فيحاقر ارثيبل ديا جاستة كالبغراموز في معنى مرد موال-اى طرح الرحمى في من كانى كروه أناتيس كمائ كاتواس مراهدا في اوري في كالماك كما كاتواس مراهدا في اوري في كما ے وہ حانث ہوجائے گا۔

اگر د داعدید درخت یا آثا کمائے تو حانث نیمل بوگا کیونکہ حقیقت اور کھاز تین فیمل ہوتے۔ جب حقیقت اور مجاز دونوں پرعمل شہو سکے یا لفظ مشترک ہواور کسی ایک معنی کے لیے کوئی مرن بحى در موقوس وقت كام كمل ين بكار موجا عالم

مثال \_ اگر مح فحف كى يوى كا والدمعلوم ومعروف بواور خاوند كحي ميرى جي ب " تووه اں پرحرام نبیں ہوگی لیجنی پر کلام مہمل ہوگا کیونکہ حقیق معنی مراد نیس ہوسکتا اس لیے کہ اس فورت کا نسب معروف عاوراس كاباب دومرافحض عاور مجازى معنى لعنى اس كا آزاد كرنا بهى مراد أيس لا سكت كونكه وه لونڈي نبيس بلكه آزاد ہے۔

مشترك كى مثال \_لفظ موالى معتق ( تاء ك ينج كره ) آزادكر في والا اورمعتق ( تاء ك فنح كے ساتھ ) جم كوآ زادكيا گيادونوں پر بولا جاتا ہے۔

اگر کی مخض نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی اور وہ دونوں تم کے بیں اور کوئی ایسا قریند موجود بیں جس سے کی ایک کور جے حاصل ہوتو یہ کام مہل ہوگا۔

اوراگرای کے موالی صرف آزاد کردہ ہوں اور اان کے بھی موالی ہوں یعنی جن کو انحول نے آزاد کیا تو یہاں کلام مہل نہیں ہوگا بلکہ حقق معنی مراد ہوگا لیمنی جواس نے براوراست آزاد کے ہیں جو ان آزاد کردہ نے آزاد کئے تو مراد نہیں ہوں گے کیونکہ حقیقت معجذ رونہیں اور حقیقت اور مجاز جمع بھی ہیں ہو کتے۔

نوت: حقيقت محجوره كالجمي واي حكم هے جو حقیقت حعدره كا سے مثل گھريس قدم ركھنے كاحقیق معنی چھوڑ دیا گیااوراس سے مجازی من لیعن داخل ہونا مرادلیا گیا لہذا پیدل داخل ہویا سواری پر، فتم كي صورت من حانث موجائ كار

一一上上のインションに対し مثال نبر 1 جب مدع اور جنابت إجنابت اور يض المضيع وجا تمي او اليك فسل كافي ت. مثال فير2: أكرم مير مكاه كي طاوه يل جناب كامر كلب بوادراس يربكرى (وم) الزميد

جاع بم جماع كر على جماع علازم والاكفاره ووفول ك ليكافى موكا

مثال نمبر 3: اى طرح الركوني فخف مجدين وافل جواور فرض نمازياسنت موكده يوسطة تحيية المعدال من داخل موجائے گی۔

مقصود مختلف موتو كياحكم موكا

اگرددنوں کی جنس ایک بولیکن مقصود مختلف بوتو ایک کا تھم دوسرے میں واغل نہیں ہوگا۔ مثلًا كمی شخص كے ذرمه طواف افاضه جوادراس فے طواف دراع بھی كرنا جوتو وه طواف اضافه عى داخل نيس بوگا\_اى طرح اگر مجدح ام مى داخل بوكر باجماعت نماز برصية تحيت بيت الله كى نماز ال شي واخل نبين موكى كيونكه جن مختف هے (تحسية المجد موجائے كى)

متعددجنايات

اگر جنایات متعدد ہوں مثلاً کسی کا کوئی عضو کا ٹامجرائے آل کر دیا تو یہاں تداخل نہیں ہوگا (ہر ایک کی سزاالگ ہوگی ) مگر جب دو جنایات خطاء کے طور پرایک ہی جگہ ہوں اور درمیان میں وہ میچ نہ ہوا

## قاعده نمبر 15

إعمال الكلام اولي من إهماله كام كومل بس لا ناا ع بمل چور نے بہتر ہے یعن جب کلام رعمل مکن ہوتو اس کوعمل میں لانا اے مہمل قرار دینے سے اولی ھے اگر عمل مكن نه بوتوا ع بهل قرار ديا جائـ

می دور مے کہ ہمارے اصحاب (احناف) اس بات پر متفق ہیں کہ جب حقیقت مععد رہ ہوتو جاز کی طرف رجوع کیاجائے (یعنی کلام کوبیا رئیس کیاجائے گا)

#### خراج کیاہ

کی چزے جو کھے ماصل ہوتا ہے وہ اس کا خراج سے درخت کا خراج اس کا مجل معے اور حوان کا خراج اس کا مجل معے اور حوان کا خراج اس کا دود ھا درنسل ہے۔

- سوال. اگر خراج طان کے مقابلے میں ہوتو مشتری کے تبضہ کرنے سے پہلے می میں جواضافہ ہوتا سے ایکن سے دو ہائع کی طان میں ہوتا سے ایکن سے ای
- واب: خراج کی علت ملک حے وہ قضہ سے پہلے ہویا بعد اور ضان بھی ای کے ساتھ ھے لیکن حدیث شریف میں ضان کے ساتھ لعلیل پراکتفاء کیا گیا (ملک کاذ کرنہیں کیا گیا)
- سوال: اگر غلہ (خراج) ضان کے ساتھ ہوتو لازم آئے گا کہ زوائد غاصب کے لیے ہوں کیوقلہ اس کی ضان دوسروں کی ضان سے زیادہ بخت ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو یہ بات فر مائی ھے کہ غاصب، منافع فصب کا ضامی خبیں ہوتا ھے اس سے استدال کیا گیا۔
- جواب: نجا آکرم ملی الله علیه وآله و تلم نے ضان ملک میں یہ فیصله فرما یا اور خراج اس کے الیے قر اوویا جواس کا مالک ھے جب اس کی ملک میں تلف ہوا ور وہ مشتری ھے اور مناصب مخصوب کا مالک نہیں ہوتا ھے لہذا اس قاعدہ کے خلاف بیسوال درست نہیں۔

## قاعده نمبر 17

السوال مُعاد في الجواب سوال جواب ض اوك رآتا ع

یعنی جب کی سوال کے جواب میں صرف ہاں یا نہ کی جائے تو وہ ای سوال سے متعلق ہوتی ہے کی ادر سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔

مثال۔ اگر کمی نے کہا کہ کیا زید کی بیوی کوطلاق ھے اور اس کا غلام آزاد ھے اور اس پر بیت الشدالحرام کی طرف پیدل چل کر جانا ھے اگروہ اس گھر میں واخل ہو؟

زیرنے کہا ہاں۔ تو زیر تعلق کرنے والا ہوگا یعنی اگر وہ گھر میں واغل ہوتو یہ کام لازم ہو جائیں گے کیونکہ اس نے ان کے بارے میں بی ہاں کہا ھے اور جواب سوال کے مضمون کے اعادہ کو شامل ہے۔ ضمني قاعده

ای قاعدہ کے خمن بیں یہ قاعدہ بھی ہے کہ "التاسیس اولیٰ من التا کید" تاسیس، تاکید ہے۔

اول ہے یعنی جب لفظ میں پہلے معنیٰ کی تاکیداور نے معنیٰ کا احتمال ہوتو نیا معنیٰ لیمازیا دہ بہتر ہے۔

مثال کی شخص نے اپنی ہوی ہے کہاانت طالق طالق طالق ۔ تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ دوسرے دولفظوں ہے پہلے والی طلاق مراد ہواس لیے ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر طلاق دینے والا کھے کہ میں نے تاکید کا ارادہ کیا ہے تو دیا تنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بات تسلیم کی جائے گیا۔

گریکن قاضی کے ہاں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

## قاعده نمبر 16

المخواج بالصمان خراج، منان کے بدلے میں ہے۔ خراج آمدنی کو کہتے ہیں اور صان کا معنیٰ تاوان یا چی ہے۔ مثلاً کمی مخص نے غلام خرید ااور اس نے کوئی جرم کیا تو اس کا تاوان خریدار کے ذرحہ ہوگا تو اس

کے خلام نے جو کچھ کمایادہ بھی اس خریدار کا ہوگا۔

یعنوان ایک صحیح حدیث ہے لیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ھے کہ

ایک شخص نے غلام خریدا توجس قد راللہ تعالیٰ نے چاہادہ اس کے پاس رہا پھراس نے اس

میں عیب پایااوردہ اپنا مقدمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا آپ نے اے داپس کرنے کا تھم دیا

اس شخص (بائع) نے کہایار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس نے میرے غلام ہے کا م لیا ھے (لیمن اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس نے میرے غلام ہے کا م لیا ھے (لیمن اللہ داؤد باب اس نے اس کے اس کی مدلے میں ہے۔ (سنین الی داؤد باب میں اشتری عبد الحمد میں جدر عبد اللہ علیہ عبد الحمد عبد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ اللہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ علیہ عبد اللہ عبد الل

حبزت ابو مبید فرماتے ہیں اس حدیث میں خراج سے مراد غلام کی کمائی سے کہ کوئی شخص غلام فریدتا ہے اور ایک سے کہ کوئی شخص غلام فریدتا ہے اور ایک کو متاتا ہے تو وہ اے والیس کر کے تمام میں تمام کمائی بھی اس (خریدنے والے) کے لیے ہوگی کیونکہ وہ اس کی صفان میں ھے اگروہ ہلاک ہوتا تو ای کے حیاب میں ہلاک ہوتا۔

## قاعده نمبر 19

الفوض النفل من القضل الا في مسائل چندسائل كيناوه فرش أنفل سافضل بـ اس قاعده كامنيوم واضح حرك فرض كي اجميت نفل سازياده حدالية چندسائل متنفي بين ابن بين فض افضل بين وودرج ذيل بين:

- 1- مقروض کومہلت دیناواجب جے لیکن اگر وہ تنگ دست ہوتو اس کوقر ض ہے بری الذر مرقر ار دیناافضل جے حالا تکہ بیرستحب ہے۔
  - 2۔ جواب دیناوا جب بوادرابتدا ہ کرتا سنت بوتو سنت اضل ہے۔ مثلاً سلام کا جواب دیناوا جب جے ادر سلام کرتا سنت ھے لیکن یمبال سنت افتشل ہے۔
- 3۔ نماز کا وقت شروع ہوجائے تو وضوفرض ہوجا تا ھے اور وقت سے پہلے مستحب حراق یہ مستحب معلق یہ مستحب مافضل ہے۔

## قاعده نمبر 20

ما حوم احله حوم اعطاء ہ جس جزی ایم احرام صاس کا ( تمی کو )وین بھی ترام ہے۔ مین جس چن کا معارے لیے ایما جائز نیس بگہ ترام صے تو دوسرے کو وینا بھی معارے لیے جائز نیس دوگا۔

مثلاً مُوده ذائية مُورت كى اجرت ، كا بمن كى اجرت ، رشوت ، تو حدكر نے والى مُورت كى اجرت (اى طرح گانے بجانے وغير وكى اجرت ) ديناليم ، ويون حرام جيں \_

استثنائي صورتين

البة چرصورتي متني بي-

مثلاً جان یا مال کا خوف ہو یا ہار ثاواور امیر کے ہاں اپنے معامے کو درست کرتا ہوا ( اور رشوت کے بغیرالیا نہ ہو مکتا ہو ) توالی صورت میں رشوت و سے مکتا ہے۔ لیکن قاشی کے لیے بیٹا ویت دونوں ترام ہیں۔

ال المناسل كالموال المناسل كالموالية المناسلة ال

ادرا گروه الفن العنی بال کی بیمائے "اجات" (شی نے اجازت دی) کہتا تو وہ حاف ندیونا مین رو تھیق کرنے والا دیمونا۔

ای طرح اگر یوی نے موال کیا کہ کیا جی هلاق والی ہوں (انا طالق) اس نے کہا ہاں تو طلاق جو جائے گی۔

## قاعده نمبر 18

لاینسب المی صاحت قول خاموش آدی کی طرف قول منسوب نیس کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کو کی تخص کسی کا م کود کیچہ کرخاموش ہوجائے تو بیڈیس کہا جائے گا کہا س نے اسے قول اجازت دی ہے۔

مثال۔ زید نے کسی اجنی (لیخنی جواسی کا ویکل و فیرو نیک ) کو دیکھا کہ وواس کا سامان فروخت کرد ہا ہے اور دو خاموش رہا و را سے مخط نہ کیا تواس کی خاموش اس شخص کو و کمل بنانا نیمن ہے اگر قاض نے بچ یا ایسے شخص کو ویکھا جس کی مقتل میں بھی کبھی فتور ہو یا ان دونوں کے خاموں کو فریر و فروخت کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہاتو بیان کے لیے تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

- 1۔ کواری لڑی ہے اس کے ولی نے نکاح کے لیے اجازت طلب کی اور وہ خاموش رہی تو پیہ اس کے کلام کی طرح مصاور بیا جازت ہوگی۔
- 2۔ سے متواری لڑکی کواس کے نگاح کی اطلاع کی اوروہ خاموش ری تو بیداس کی طرف ہے تو لی اجازت کی طرح ہے۔
- 3 کی کو کیل بنایا وروه خاصوش رباتو بیقولیت عمالیت رو کرنے کے لیے بواناضر ورئ موگا۔
- 4- کی شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور لوگ اے مبارک بادویے گے اور وہ خاموش رہا تو بید خاموشی اس بچے کا اقرار صابغ اس کے بعد و افغی نیس کرسکتا۔
- 5- کی نے زیمن فروخت کی اور شفع (شغد کرنے والا) خاموش رہا جا انکدا ہے تا کا علم ہو چکا تی تو اس سے شغد کا حق ساتظ ہو جائے گا۔

2 خاد نداین بیوی سے خسن سلوک نیس کرتا اس کے باد جود اے رکھا ہوا ہے تا کہ وہ اس کا وارث رصے قود واس کاوارث ہوگا تحروم نیس ہوگا۔

ہے۔ نساب پرسال گزرنے ہے پہلے مال ذکو ۃ فروخت کردیا تا کے ذکو ۃ ہے فراراختیار کرے تو بینچ میچ مے اور ذکو ۃ واجب نیس ہوگی۔

۵۔ می شخص نے کوئی چیز پی تا کہ می سے پہلے بیار ہوجائے اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو جائے میں وہ بیار ہوگیا تو اس کے لیے روزہ چھوڑ ناجائز ب (لیکن ایسا کرنا گناہ ھے۔)

### قاعده تمبر 22

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ولايت خاص، ولايت عامر الدوقوى من الولاية العامة ولايت خاص، ولايت عامر ال

ولایت عام بھی ہوتی ہے جیے قاضی کو ولایت حاصل ہوتو بیعام ہے اور خاص بھی ہوتی ہے جی باپ داداوغیرہ کی ولایت ۔ اس قاعدہ کا مطلب سے کہ جب ولی خاص موجود ہوتو ولی عام کو اختیار نہیں ہوگا۔

مثلاً۔ اگریتیم بے یا بی کاول موجود ہو چاہے ووذی رحم محرم ہومثلاً دادا، پیایا ماں موتو تاضی کوان بچول کے تکاح کا اختیار نیس موگا۔

ای طرح مقول کاول تصاص لینے ملح کرنے اور معاف کرنے کا افتیار رکھتا ہے لین حاکم (ولی عام) معاف کرنے کا افتیار نہیں رکھتا۔

#### ضابطه

ولی بھی نکاح اور مال دونوں میں ولی ہوتا ہے جیسے باپ اور دادااور بھی صرف نکاح میں ولی ہوتا ہے جیسے تام عصبات، مال اور ذوی الارحام ۔اور بھی صرف مال میں ہوتا ہے جے وسی جورشتہ دار نہ ہو۔ ولی کے مراثب

پہلامرتبہ-باپ اور دادا کا معاور بیان کا وصفِ ذاتی مع حضرت امام مبکی رحمت الله علیہ نے اس پراجماع ذکر کیا معے کہ اگروہ اپنے آپ کواس منصب معزول کرنا چاہیں تو معزول نہیں ہوں گے۔

ھے اس کا جائز جق اے رشوت کے بغیر ٹیس مل رہا۔ نبو دکا بھی بھی تم ہے۔ حتمنی قاعدہ

ای قاعدہ کر یب یا قاعدہ بھی ہے کہ "ماحوم فعلد حوم طلبد"جس کام کا کرنا ترام سے ال کی طلب بھی ترام ہے ،البتددوسلوں کی استثناء ہے۔

1۔ کی نے چادعویٰ کیالیکن مقروض نے افکار کردیا تو وہ اسے تم دے سکتا ہے۔ بعنی قاعدہ یہ سے کہ جس طرح قتم اُٹھا نا درست نہیں دوسرے سے تم کا مطالبہ بھی درست نہیں لیکن یہاں درست ہے۔

2۔ وی سے جزمیطلب کرنا جائز ہے جب کہ (مسلمان کے لیے) جزمید دینا جائز نہیں کیونکہ وہ کفر کا از الداسلام قبول کرنے کے ذریعے کرسکتا ہے اگراہے جزمید دیا جائے تو وہ کفر پر ڈٹ جائے گا در دوا م اختیار کرے گا۔

## قاعده نمبر 21

من استعجل الشي قبل او انه عُوقب بحومانه کی شخص نے کی چیز کا وقت آنے سے پہلے اس کی جلدی کی تواسے اس سے محروی کی سرا

مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کی چیز کامستی سے لیکن دہ اے جلدی حاصل کرنے کے لیے غلط طریقداختیاد کرتا ہے تواس کی سزایہ ہے کہ دہ اس چیز ہے محروم ہوجائے گا۔

مثلاً۔اگر دارث اپنے مورث کوتل کرے تو اے دراث میں سے حصنیں ملے گا جیسے باپ اپنے مبئے کو یا بیٹا اپنے باپ کوتل کرے تو قاتل ، مقتول کی میراث سے محروم ہوجائے گا۔

ای طرح اگرمروا پی مرض الموت مین یوی کوقصداً تین طلاقیں دے تا کہ وہ وراثت سے محروم ہوجائے تو علام اللہ ہے۔ محروم ہوجائے تو عورت وارث ہوجائے گی یعنی خاوند کا مقصد پورانہیں ہوگا ہیاس کے لیے مزاہے۔ نوٹ: بیر قاعدہ کلیٹییں بعض مسائل میں ایسانہیں ہوتا۔ مثلاً

ام دلد نے اپ مولی کولل کیا تا کدوہ آزاد ہو جائے تو وہ آزاد ہوجائے گی اور آزادی سے محروم نہیں ہوگی۔

نوٹ: بعض مسائل میں اختلاف مے مثلاً کی شخص نے زکوۃ کامصرف بجے کر کمی شخص کوزکوۃ دی پچر معلوم ہوا کہ وہ شخص غنی سے یا زکوۃ دینے والے کا بیٹا ہے تو حضرت امام ابو معنیف اور حضرت امام محمد جمھما اللہ کے نزدیک جائز سے جب کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں اور اگر ظاھر ہوا کہ وہ اس کا غلام یا مکاتب یا حربی سے تو مب کے نزدیک جائز نہیں۔

نواف: تفصيل اصل كتاب مين ملاحظة فرما كين-

### قاعده نمبر 24

ذکو بعض مالا یتجز أُ کذکو کله جن چز کے اجزاء شہوں اس کے ایمن کا ذکر کل کذکر کی طرح ہے۔

مثال نمبر 1 - اگر کی شخص نے اپنی ہوی کونصف طلاق دی تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق کے اجزا اپنیں ہوتے۔

ای طرح نصف عورت کوطلاق دی تو مجی طلاق ہوجائے گی کیوں کے عورت کونصف نہیں کیا جاسکتا۔ مثال نمبر 2 ۔ اگر قاتل کے بعض سے قصاص معاف کیا تو باتی بعض سے بھی معاف ہوگا۔ ای طرح اگر مقتول کے بعض ولی قصاص معاف کردیں تو سب کی طرف ہے معاف ہوگا اور باتی اولیاء کاحتی مال کی طرف ختقل ہوجائے گا۔

## قاعده نمبر 25

اذا اجتمع المباشر والمستب اضيف الحكم الى المباشر جب عمل كرتے والا اوراس كا سبب بنے والا اكثے ہوجا كيں تو حكم كى اضافت عمل كرتے والے كى طرف ہوگی۔

مثال۔ کی شخص نے کنوال کھودااور دوسرے آ دی نے اس میں کی کو پھینک کر ہلاک کیا تو کنوال کھودنے والے پر صغان نہ ہوگی (یہاں کنوال کھود نے والامتسبب سے اور گرانے والا مباشر ہے) ای طرح اگر کوئی شخص کی چور کو دوسرے آ دی کے مال کی خبر دے اور وہ چوری کرے تو چور ضامن ہوگا بتانے والا ضامن نہیں ہوگا۔

نوف: کھمائل اس مشتیٰ ہیں۔

مثال نبر 1 \_ جس كے پاس امانت ركھي كئي اس نے چوركوبتا ديا اور مال چورى ہو كيا تو امانت دار

دومرامرتہ۔وصی کی دلایت ہے بیا ہے آپ کومعز دل نہیں کرسکتا۔ تیسرامرتہ۔وکیل کی دلایت ہے اور بیلازم نہیں ہوتی وکیل خود بھی اپنے آپ کومعز ول کر سکتا ہے جب کے موکل کوعلم ہواور موکل بھی اے معز ول کرسکتا ہے جب وکیل کو بتادے۔ چوتھا مرتبہ۔ وقف کا گران۔ اس کومعز ول کرنے میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ واقف کی شرط کے بغیراے معز ول کرسکتا ہے۔ فاوی رشید الدین میں ہے کہ قاضی وقف کے گران کومعز ول نہیں کرسکتا سوائے اس کے

فناوی رشیدالدین میں ھے کہ قاضی وقف کے گران کومعزول نہیں کرسکنا سوائے اس کے جب اس سے خیانت ظاہر ہو یہی وجہ ھے کہ وقف کے گران کی موجودگی میں قاضی کو وقف میں تفرف کا اختیار نہیں۔

### قاعده نمبر 23

لا عيرة بالطن البين خطؤه جس ظن مين غلطي واضح بواس كااعتبار نبيس بوتا\_ مثال نمبر 1 \_كى وقت كا ممان تحاكه فلال وقت هي ليكن بير كمان خطاء پر بنى تكارتواس كااعتبار نبيس بوگا\_

فقباءاحناف في متعدد مقامات براس كي وضاحت فرمائي

مثلاً فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے باب میں فرماتے ہیں کہ کی شخص نے گمان کیا کہ فجر کا وقت تنگ ھے اور اس کے ذمہ عشاء کی نمازتھی جو فجر کے وقت میں تنگی کی وجہ سے چیوڑ دی پھر معلوم ہوا کہ فجر کا وقت کشادہ تھا تو فجر کی نماز باطل ہوجائے گی کیونکہ صاحب تر تیب جب تک فوت شدہ نماز قضاء نہ کرے اور وقت میں گنجائش بھی ہواور وہ نمازیا دبھی ہوتو وقتی نماز جائز نہیں۔

جب بینماز باطل ہوگئ تو دیکھا جائے اگر اب بھی گنجائش ھےتو پہلے عشاء کی (فوت شدہ) نماز پڑھے پھر فجر کی نماز پڑھےاورا گروفت میں گنجائش نہیں تو صرف فجر کی نماز لوٹائے۔

مثال مبر 2۔ اگر پانی کے بارے میں گمان ہوا کہ یہ ناپاک ھے اور اس سے وضو کر لیا پھر خاھر ہوا کہ یاک تھا تو وضو جائز ہوگا۔

یعنی تاپاک مونے کا گمان غیر معتر موگا۔

النَّحُوفِ الْكَالْمِ كَالْمِكَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ ا خرا ما وي شيت مي و كان من الله الله الله المراجعات تركي شرح مائة عامل مُترجمُ ومعربُ صرعلام فتى محيرا كل عطا قادرى عطارى طلالكان الشر الماركة وركارماركة المحادث المعاددة المحاددة المحاد

ضائن موگا کیونکہ اس نے ففاظت کوترک کیا جواس کی ذمدداری تھی (یہال سبب کی طرف اضافت ہے)
مثال نمبر 2 کئی بچ کو تھری دے کہ وہ اپ پاس رکھے دہ اس پر گر گئی اور وہ ورشی ہوگیا تو
حنان تھری دیے والے پر موگی (یہال سبب کی طرف اضافت ہے)
الحمد مللہ االا شباہ والنظائر کے فن اول کا فلاصد آج مور خد 12 محرم الحرام 1436 ھے بمطابق
6 فوم ر 2014 و بروز جعرات پاید بھیل کو پہنچا۔
محرصد اِن ہزاروی، شخ الحدیث

محرصد مِنْ ہزاروی، شُخْ الحدیث جامعہ جومیے بدلا ہور

# عشق ورال الرم القاد وفضا فالقالية واول ين المراك المحال المالكاني

يرين فوعظم المنتزيلياني جائكا تناب المناطاعة فيا ويكرفئ تب بنيار رسكا



للعرف فالمخضور عوث الأعظاء فالاء E GOTO DEN BERKELDEN POR PROPERTY



محايرام كراو خدايس قربتيل مين كالزوال واتعات كيان شتل تاب





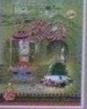

يرز كان وزن كى تغليمات = آگائك بالسائدانياني مغيرتاب







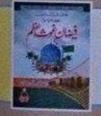

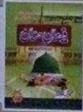





ورع بالمتامكت كامطاعدايك بار ضرور" "ضرور" "ضرور" فرماكيل

والادراراريك الاج 042-377247301 0300-8842540





بم الله الرحن الرحم تعظيم الدارس كنساب كمطابق



المام الوزكريا يحلى بن شرف شافعي نووى ويليد

ול. בתופת ש قارى محريليين قادرى شطارى ضيائى

مكتبه اعلى حضرت دربار ماركيك ستاموش لامور